# يه كتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.



منجانب.

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان

www.ziaraat.com



۵۸۲ ۱۰-۱۱۲ پاصاحب الوّمال اورکني"



Brus D. S.

نذرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسملا می گتب (اردو) DVD ؤ یجیٹل اسلامی لائیریری ۔

SABIL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.page.tl sabeelesakina@gmail.com

Presented by www.ziaraat.com



مرالام بن الحرزين أورى جناسلا نباراحمرين أورى

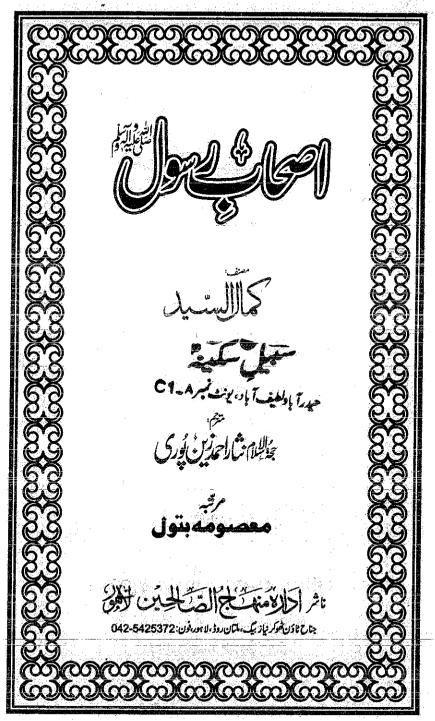



#### فهرست

| صفحتمبر | مضامين                       | نمبرشار |
|---------|------------------------------|---------|
| 5       | حضرت ابوطالب ناصررسول ً      | -1      |
| . 27    | حضرت جعفر طياراً             | -2      |
| 49      | حفرت بمزة سيدالشعداء         | -3      |
| 69      | مفرت معب فير"                | -4      |
| 95      | حضرت ابوذ رغفاري ا           | -5      |
| 123     | هغرت مقداد بن عمرة           | -6      |
| 139     | حفرت سلمان بن اسلام          | -7      |
| 159     | . حفرت عمارين <b>يا</b> سر ا | -8      |
| 183     | حفرت ما لک اشترا             | -9      |
| 209     | مفرت حبيب ابن مظاهر ا        | -10     |
| 227     | حفرت بيثم تماز               | -11     |
| 243     | حطرت فقار لقفي               | -12     |
| 265     | حفرت سعيدا بن جبير"          | -13     |
| 279     | حعرت كميل ابن زياد ال        | -14     |

#### فهر ست

|       | the same of the sa |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صختبر | مضاجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تمبرشار |
| 5     | حضرت ابوطالب ناصررسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1      |
| 27    | حفزت جعفر طيارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -2      |
| 49    | حفرت مخرة سيدالشعداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -3      |
| 69    | حفزت معدب فير"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -4      |
| 95    | حشرت الوذر مفاري الله والماري الماري  | -5      |
| 123   | حضرت مقداد بن عمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -6      |
| 139   | حضرت سلمان بن اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -7      |
| 159   | حفرت محار بن ياسر السياسي المستعدد المس | -8      |
| 183   | حفرت ما لك اشتر الله الشراقي المساحد ا | -9      |
| 209   | حفرت حبيب ابن مظاهر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -10     |
| 227   | حضرت ميثم تمار "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -11     |
| 243   | حعرت على رثقتي التعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -12     |
| 265   | مطرت سعيدانن جبيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -13     |
| 279   | حفرت مميل ابن زيادٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -14     |

# عرضٍ ناشر

رارہ مضاح الصالحين نامورمصنف جناب كال السيدى بمحرى بوئى پہاردہ أصحاب بادفا كى زعد كافيوں پر مشمل كتب كو يجا كرك آپ كى فدمت عاليہ بين "أصحاب رسول" كام سے پیش كرد ہا ہے۔ اس كتاب كو پہلے كتا يجى كام مورت بين اميان بين شائع كيا ميا قار كين نے بوى دلجي كا اظہار كيا "كى وجدہ كدائى كو دختر نيك اخر مصومہ بول في مائي الله الله كيا كي وجدہ كدائى كو دختر نيك اخر مصومہ بول في عبار ديا ، تا كيوام الناس آسائى سے ان استيوں كى ميرت كامطالعه كر كيس -

اس کیے شائع کیا تا کہ قار تمین پرآشکار ہوسکے کہ هیدیانِ حیدرکر اراور دوسرے فرقہائے اسلامی کے درمیان صحابیت کا حملاف نہیں بلکہ وجہ اختلاف مسئلہ امامت وخلافت ہے۔ شیعہ حضرات اصحاب رسول کا اس طرح احترام بجالاتے ہیں جس طرح دوسرے مسلمان البتہ پچھلوگ جان ہو چرکراس مسئلہ کو البھاتے ہیں تا کہ مسلمان بھی بھی پُر بقائے باہمی کی زندگی بسرندکر سکیں، بلکہ آپس میں تیرو تفک ہوتے رہیں۔

اور پھر اغیار نے اس حتاس مسلہ کو خوب اُچھال کر اس سے سوء استفادہ کیا،
مسلمانوں ہیں اپنے ایجنٹ بنائے جو مادیت کے اسپر ہوکر مسلمانوں ہیں تفرقہ ڈالتے رہے
اور اپنے وظائف حاصل کرتے رہے۔ بیجہ یہ لکلا کہ ایک سادہ لوح مسلمان اُن ک
پروپیگنڈے کا اسپر ہوکر اپنے ہی بھائی کا گلاکاٹا رہا، اُسے یہ احساس تک نہ ہوا کہ ہیں یہ
فعلی مرام جوکر رہا ہوں اس سے رسول اعظم کی روح پاک خوشنو دہوگی؟ اُصحاب باصفااس
عمل مکر دہ سے راضی ہوگئے؟ ..... ہرگز نہیں ..... بلکہ ان عاقبت تا اندیشوں اور چاھل
لوگوں کو اس خون ناحق کا حساب پھکانا ہوگا اور اپنے انجام کو پنچنا ہوگا، لہذا یہاں پر ایک
قاری اس کتاب سے بھر پوراستفادہ کرے گا دہ اس پراس کتاب کی اشاعت سے اس بورے
پروپیگنڈے کا جواب ملے کا کہ شیعہ اُصحاب رسول کے دشن نہیں بلکہ ان کا احترام واکرام
لازم ہے۔ وُعاہے کہ پروردگا یے الم بحق اُصحاب باد فاہاری اس کا وقی کو اپنی بارگاہ ہیں بھول
فرمائے ....!! ( ہمین )

طالب دُعا! ریاض حسین جعفری چیئر مین اداره منهاج الصالحن لا مور



# عام الفيل

بارگاہ خداوندی بیل عبدالمطلب کی دعامقبول ہوئی اور جب ہاتھی اور لشکر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی غرض سے چلائو آسان پر ابا بیل پر ندے طاہر ہوئے جواپی منقاروں میں کنگریاں گرانا شروع کردیں اور خانہ کعبرے کاس سے لئنگر پر کنگریاں گرانا شروع کردیں اور خانہ کعبرے پال سے لئنگر کو مقرق کردیا، جس سے خداکی قدرت اور عبدالمطلب کی عظمت طاہر ہوئی۔ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ای سال ہمارے نی محرکے بارے میں سورہ فیل میں ادشادے:

بسم الله الرحمن الرحيم:

"نشروع كرنا بول الله كنام يجور تمن ورجم ي

الم توكيف فعل ربك باصحاب الفيل؟



عبدالمطلب

عاوز مرم کو کود نے والے عبدالمطلب کے دی بیٹے تھے۔ان بی میں سے ایک ہارے بی کے والد حضرت عبداللہ بھی تھے۔ان کے دوسرے بھائی ابوطالب تھے جو بی مارے بی کے والد حضرت عبداللہ بھی تھے۔ان کے دوسرے بھائی ابوطالب تھے جو بی کے بیا تھے۔

۔ ہارے نی سیم سے ، ایکی آپطن مادر ہی ہیں سے کہ والد "عبداللہ" کا انتقال ہو گیا۔ پانچ سال کے ہوئے تو والدہ کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ پھر آپ کے وادا عبدالمطلب نے کفالت کی عبدالمطلب آپ سے بہت مجت رکھتے ہے۔ آپ میں نبوت کے آثار و کھتے ہے۔

جناب عبدالمطلب حضرت ابراہیم واساعیل کے دین پر قائم تھے اور اپنے بیٹوں کو مکارم اخلاق کی وصیت کرتے تھے۔

مرتے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا: میری صلب سے ضرور ایک نی ہوگا تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہوا اسے اس نی پرایمان لا ناچاہیے۔

اس کے بعدا پے بیٹے معزت ابوطائب کی طرف متوجہو کے اور آ ہستہ ان کے کان میں کہا: ''اے ابوطائب اجمر شان و شوکت والے بیں لہرائم اپنی زبان اور ہاتھ سے کان میں کہا: ''اے ابوطائب اجمر شان و شوکت والے بیں لہرائم اپنی زبان اور ہاتھ سے

كفيل

ہمارے نی حفرت محم آٹھ سال کے تھے کہ جب آپ کے جدعبد المطلب کا انقال ہوا اور آپ کی کفالت حفرت ابوطالب کی طرف منتقل ہوئی۔

يبال سے فعدوركا آغاز بوا

جناب ابوطالب کا نام عبد مناف ہے،"جوشے بطیا"کے نام سے مشہور ہیں۔ان کی والدہ قبیلہ مخروم کے عمروکی بیٹی، فاطمہ ہیں۔

ہمارے نی اپنے بچا کے زیر سامیر زندگی گزارت رہے۔ آپ نے بچا کی آغوش تربیت میں بہت ہی محبت وشفقت پائی۔ آپ کی چی ''زوجہ ابواطالب فاطمہ بنت اسد'' بھی اپنی محبت سے سرشار رکھتی تھیں، ہرچیز میں اپنے بیٹوں پر مقدم رکھتی تھیں۔ ایسے کریم گھرانے میں محمد کی وان چڑھے۔

ابوطالب کے دل میں بھٹیج کی محبت برحتی ہی جاتی تھی خصوصا اس وقت محبت میں اور اضافہ ہوجا تا تھا جب آپ کے بلنداخلاق اور پہترین آ داب کود میکھتے تھے۔

کھانا کھائے وقت یتیم بچرادب سے ہاتھ بڑھا تا، ہم اللہ پڑھتا اور فارغ ہونے کے بعد الحمد للد کہتا تھا۔ ایک روز ابوطالب نے اپ بھینے کو دستر خوان پر موجود نا پایا تو خود بھی کھانا نہ کھایا اور کہا جب تک میرا بیٹا نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب آپ "مجھ' آگے تو چینے کے لیے آپ کو دودھ کا بیالہ دیا، پھراس سے یکے بعد دیگر سے سارے بھران سے یکے بعد دیگر سے سارے بچوں نے بیا اس سے بیراب ہوئے۔ اس سے ابوطالب کو بہت تجب ہوا اور کہا: اے تھرانے شک تم بایر کت ہو۔

#### بثارت

ابواطالب اہل کتاب سے بہت ی بشارتیں سنتے تھے جن سے بیمعلوم ہوتا تھا کہ نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابوطالب اپنے بھینچ کا زیادہ خیال رکھتے سے کھران میں نبوت کے قاربھی ملاحظہ کرتے تھے۔ انہیں تنہانہیں چھوڑتے تھے۔

جب ابوطالب نے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ شام جانے کا تصد کیا تو ہمارے نبی

دمی کی بھی آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔اس وقت آنخضرت کی عمر نو سال تھی۔ تجارتی

قافلے شہر بھرہ سے گزرتے ہے۔ بھرہ میں ایک کلیسا تھا کہ جس میں ''بحیرا'' ٹامی تھرانی

راہب رہتا تھا۔ بیراہب بھی ہے نبی کی آمد کا منتظر تھا۔ جب اس کی نگاہ محمد پر پڑئ تو آپ
میں وہ صفات یائے جوآنے والے نبی کی بشارت سے واضح ہے۔

راہب کی بچے کے چرے پر نظر جمادیتا ہے اور اپنے ول کی گہرائیوں میں حضرت عیسیؓ کی دی ہوئی بشارتوں کے بارے میں خور کرنے لگتا ہے۔

رابب في يحكانام بوجها: الوطالب في مايا: "محمد المنظيمة"

اس مبارک نام کون کرراہب کی فروتی میں اضافہ ہوجاتا ہے اور وہ الوطالب سے کہنا ہے: مکہ لوٹ جا و اور اپنے بچے کو میبودیوں سے بچاؤ کیونکہ مید بچہ بڑی شان والا ہے۔ ابوطالب مکہ والیس لوٹ آتے ہیں اور اب محر سے ذیا دہ محبت ہوجاتی ہے اور ان کی حفاظت میں اور ذیا دہ کوشان ہوجاتے ہیں۔

بايركت بيء

برسول گزرجاتے ہیں، مکداوراس كےمضافات ميں قط پاتا ہے۔ لوگ فيخ البطحاك

(انحاب رسول کی اور کھی کا کھی کہ ا

اے ابوطالب ! وادی قط میں جتلا ہوگئ ہے اور بچے بیاسے ہیں، چلئے ہمارے لیے بارش کی دعا کیجئے۔ گھرسے نگلتے وقت اگر چہ ابوطالب کوخداسے بوی امید ہے لیکن اس کے باوجودائے بھینچے کوساتھ لے جاتے ہیں۔

ابوطالب محمد کوساتھ لے کرخانہ کعب کے پاس کھڑے ہوئے بچے کادل لوگوں کے لیے بارش مانگ رہا تھا اور حضرت ابوطالب نے ابراجیم واساعیل کے خدا سے دعا مانگی کہ موسلا و حاربارش کو تھم کرو ہے۔

محمُّنے آسان کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی آسان پربادل چھا گئے ، بکل چیکنے گی اور کڑک ہونے گی اور پھرٹوٹ کرا تایائی برسا کہ جس سے ندی نالے بہدلکھے۔

لوگ خوش خوش این گر لوث رہے تھے۔ بارش کی نعت اور زین کے سر سبز ہو جائے پر خدا کا شکر ادا کررہے تھے۔ ابوطالٹ بھی لوث آئے۔ اب ان کے دل میں بھیتے کی محبت پہلے سے زیادہ ہوگئ تھی۔

سالہاسال گزرجاتے ہیں جمر جوانی کی دہلیز پرقدم رکھتے ہیں، اخلاق انسانی کاعظیم مونہ ہیں کیمان تک کدلوگ صادق وامین کہتے ہیں۔

ابوطالب کوئمی چیزے آئی نفرت ہیں تھی جتنی ظلم سے تھی۔سب سے زیادہ مظلوموں کے ہمدرد متے للڈاہمارے نی ابوطالب سے عبت رکھتے تھے۔

ایک مرحبہ قبیلہ کنانداور قبیلہ قیس کے درمیان جنگ چیز گئی اس جنگ میں قبیلہ قیس کی فلطی تقل کی اس جنگ میں قبیلہ قیس کی فلطی تقلی کی خدمت میں پنچے اور عرض کی "اے برعدوں کو داند دیے والے اور حاجیوں کو سیراب کرنے والے کے فرزند ایم سے چھم پوشی نہ سیجے ہم

ابوطالت نے جواب دیا:

''جب تم ظلم وتعدی، تفرقہ اندازی اور بہتان سے دست بردار ہوجاؤ کے تو میں تم سے چثم پوشی نہیں کروں گا''، ان لوگوں نے اس بات پر ابوطالب سے معاہدہ کرلیا کہ ہم انہیں انجام نہیں دیں گے۔

اس وتت محرَّ نے بھی اپنے چاکے ساتھ کنانہ کا ساتھ دیا تووہ فتح یاب ہوئے۔

مکہ کے بعض لوگ حاجیوں پر اللم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ خشعم کا ایک آ دی اپنی بٹی کے ہمراہ جج بیت اللہ کے لیے آیا۔ مکہ کا ایک جوان اٹھا اور اس نے اس محض کی بیٹی کو پکڑ لیا، خشعمی نے چلا کر کہا: ''کون ہے جو میری مدوکرے''

> بعض نے کہا'' تمہارے لیے ضروری ہے کہ حلف الفضول سے رجوع کرؤ'' وہخص ابوطالبؓ کے پاس گیا۔

طف الفضول كے بانی ابوطالب ہی تے، ''حلف الفضول'' مكہ والوں كے ورميان الك عبد تضاور وہ يہ خشع مى الك عبد تضاور وہ يہ خشع مى مدركريں گے اور ظالم سے انتقام ليں گے۔ جُسب خشع مى ان كے پاس مدحاصل كرنے كے ليے كيا تومسلح افراداس جوان كے كمر پنچ اوراس وحمكى دى اور لاكى اس كے باپ كے سپر وكردى عجر محمى اس انجمن كركن تھے۔

# ميارك شادي

ابوطالب کثیر العیال متھ اور مختاجوں کی اعانت سے چٹم پوٹی نہیں کرتے متھے۔ نتیجہ میں نگ دست ہو گئے تھے ہو کئے یہ محسول کیا کہ اب مجھے پھھ کرنا جا ہیں۔ الدار مورت خدیجی نے درخواست کی کہ میرا مال تجارت کیلئے شام لے جائے۔ تجارتی قافلہ تیار تھا۔ محمد (اسحاب رسول کے افرائی کے المحال کے

ب شک میرے بھیجے جمی بن عبداللہ کا قریش کے جس شخص ہے بھی موازند کیا جائے گاری پوفی ہے جمی موازند کیا جائے گار گائی پر فوقیت لے جائے گا۔ جس ہے بھی مقابلہ کیا جائے گائی سے اعظم قرار پائے گا۔ اگرچہ مال ان کے پاس کم ہے، پھر مال تو آئے جائے والی چیز ہے۔ وہ خدیجہ سے رغبت رکھتے ہیں اور خدیجہ بھی انہیں چاہتی ہے۔ تم اس سے جو پھی میر مانگو کے وہ میں اپنے مال سے دول گا۔ فتم خداکی میر ابحیتجا نہا مظیم کا مالک ہے۔

# شادى بوگئ

مرسول گزرجائے کے بعد خدانے حضرت ابوطالب کوایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام علی بیٹا کھا۔

ہمارے نی محضرت محر نے اپنے چپاکے بارکو ہلکا کرنے کا ارادہ کیا۔ایک روز پچپاکے محر تشریف لے گئے اور علی کواپنے کھرلے آئے۔

جريل مليان

اب ابوطالب سرز ( • 2 ) سال کے ہو چکے ہیں اور ہمارے ہی محرصطفی کی عمر جالیس

(اسی برسول کے الحال کے الحال کے الحال کے الحال کے الحال کے اور اللہ امر رسول (۱۳) سال ہودہ الحال کے الحال کو بھے ہوئے خون الم مراز کے الحال کے الحال کو بھے ہوئے خون سے بیدا کیا، پر حوادر تہادار برا کر کم ہے، جس نے لیدا کیا، پر حوادر تہادار برا کر کم ہے، جس نے الم کے ذریعہ تعلیم دی ہے، جس نے المان کودہ سب کی سکھادیا ہے جوہ فیس جانا تھا"

پر کہتا ہے: اے مُرا آ ب اللہ کے رسول ہیں اور مِن جریل ہوں۔ مُر عار راسے بار رسالت افعائے ہوئے کھری طرف او شیخ ہیں۔

آپ کی روجہ خدیجہ اور آپ کے بچا زاو بھائی علیٰ بن الی طالب آپ کی تقدیق

ایک روز ہمارے نبی محراور آپ کے پیچے علیٰ این الی طالب نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو طالب تشریف لائے اور فرط محبت سے فرمایا:

" بجتيج كيا كرد بي دو؟"

ئى ئے فرمایا:

"د ہم وسن اسلام كمطابق الشك عبادت كرد بين"

ابوطالب كي ألحصين جمك أمحين اورفر مايا:

"من اس سے راضی ہول"

جو پکھتم انجام دے رہے ہواں میں کوئی حرج نہیں ہے پھرا پنے بیٹے علی سے فر مایا: اے علی جبلال اینے ابن عم کی پیروی کیا کرؤ کیونکہ وہمہیں خیری کی دعوت ویں سے۔

نی کے کھر میں

ایک مت کے بعد جریل این خدا کا بیتم کے کرنازل ہوئے۔ وانسار عشیسر تک الاقسوبیس واخفض جنا

حِکُ لِمِنِ الْمِعِکُ مِنِ الْمِوْمِنِينِ

"ا ہے قریبی خاندان والوں کو ڈرائے اور موثین میں سے جوآ پ کا اتباع کرے اس کے لیے شانے جھاد یجے"

رسول نے حضرت علی کوروش کی عمراس وقت دس سال تھی "عظم دیا کہ بنی ہاشم کی دعوت کرآ وَ۔ دعوت میں ابوطالب ابولہب اور دوسر بے لوگوں نے شرکت کی۔

جب سباوك كمانا كما يكونهار ين محرف فرمايا:

" میں کسی حرب جوان کوئیں پیچا متا ہوں کہ جو بھے سے بہتر اپٹی قوم کے لیے کوئی چیز لایا ہو یقینا میں تبہارے لیے دنیا وآخرت کی نیکیاں لے کرآیا ہوں''

اس کے بعدان کے سامنے دین اسلام پیش کیا۔

الولهب أشااور طعم مل كن لكا .... " يقنينا حمرٌ في جادوكرديات "

ابوطالب فضبناك بوكركها ..... خاموش اور يحرم كى طرف ملتفت موكر فرمايا:

" أشفي اورجوا بكا ول جائب كبي اورائ رب كا بيغام كانجائي كما بكاما وق و امين بين "ساس كے بعد ني أشفي اور فرمايا:

" بھے برےرب نے تھم دیا ہے کہ ہیں تہمیں ای کی طرف بلاؤں کی تم بیں ہے کون ہے جواس سلسلہ میں میں میں کے وان ہے ای کون ہے جواس سلسلہ میں میری مدد کرے جوابیا کرے گادہ میرے بعد تم میں میرا بھائی ، ومی اور خلیفہ ہوگا"۔سب خاموش رہے۔ای خاموش کے سائے کوعلیٰ نے اپنے شاب

> اےاللہ کے رسول اور میں آپ کی مدد کروں گا'' مین کررسول نے اپنے ابن عم کو گلے سے لگالیا۔

بنی باشم اُٹھ کھڑے ہوئے۔ابولہب نے قبقہدلگا کر شخر کیا اور ابوطالب سے کہا ''جمر گا نے آپ کو تھم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کی با تیں شنواور اطاعت کر و' کیکن ابوطالب اس کی بات سے شرمندہ ضہوئے بلکماس کی طرف قبرآ لودآ تھوں سے دیکھا اور اپنے بیٹیج سے شفقت کے ساتھ فرمایا:

" جس چیز کا آپ سٹھ کی ہوا ہے اس کوانجام دیتے رہیے۔ خدا کی تم میں آپ کی بھیشہ تھا طات کروں گا"۔ کی بھیشہ تھا طات کروں گا"۔

ہارے نی جم گر قدرشناس آ کھوں سے ابوطالٹ کی طرف و کھے دہے تھے اور محسوں کر رہے تھے جب تک سروار مکہ میرے ساتھ ہیں میراکو کی پھینیں بگاڑ سکتا ہے۔

### مددگار

بڑھاپ کی کروری کے باوجودالوطالب پوری طاقت سے پیغام محرکے دفاع کرتے تصاور مشرکین مکدسے جاری رہنے والی جنگ میں آپ پہلی صف میں رہنے تھے۔ مکدوالوں کی کثیر تعداد بت پرسی اور قریش کے جابروں کی دھمکیوں کو ٹھوکر مارکر دین

خدایس داخل موربی تقی\_

ایک روزمشرکین کے سرخندابوطالٹ کے پاس آئے۔ابوطالٹ بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔مشرکین نے غدیش کہا: اے ابوطالٹ ااپنے بھٹیے کوروک کیجئے اس نے ہماری نیند حرام کردی ہے کہ ہمارے خداوک کو براکہتا ہے۔



تحد لبذا ابوطالب في ان سے كما مجھان سے تفتكور في كى مبلت دو!

ابوطالب نے جم سے وہ باتیں بتائیں جوسر دار قریش نے کہی تھیں۔رسول نے نہایت بی ادب کے ساتھ فر مایا '' پچاجان میں اینے رب کی نافر مائی نہیں کرسکی''

ابوجهل نے ،جو کرسب نے دیادہ کیند قوز تھا .....کہان آپ کوجس قدر مال جا ہے ہم دیں کے بلکدا گرآپ ہم پر بادشان کرنا چاہیں گے قہم بادشاہ بنادیں گے''۔

رسول فرمايا:

'' مجھے سوائے کلمہ کے کئی جمی چیزی ضرورت ٹیس ہے'' ابد جمل نے کہا'' وہ کیا ہے؟ تا کہ وہ اور الی ہی دسیوں چیزیں آپ کو دے دیں''۔ رسول نے فرمایا:

قولوالااله الاالله "كبوالله كسواكوني معبورين"

ابوجهل خصمین آپ سے باہر ہوگیا اور کہنے لگا"اس کے علاوہ کسی اور چیز کا سوال کیجئے" رسول نے فر مایا:

"اگرتم میرے ہاتھ برسورج بھی دکھ دو گےتو بھی بیں اس کے طاوہ تم ہے پھٹیں طلب کرول 'میشرکین اُٹھ کھڑے ہوئے اور گھ کو ڈرانے دھمکانے گئے۔ ابوطالب نے محمد سے کہا" اپنی جان کا خیال رکھوا اور جھے پراتنا ہار نہ ڈالوا جس کی جھیں طاقت نہیں ہے "۔ رسول نے روتے ہوئے جواب دیا ۔۔۔۔" پہلی جان! خدا کی تتم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پرچا عمر کھ دیں اور پھر کہیں کہ اس امرے دست کش ہو جائ کو بیل ایس ہاتھ پرچا عمر کھ دیں اور پھر کہیں کہ اس امرے دست کش ہو جائ کو بیل ایس انہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ خداا سے خالب کردے اور اس کے غیر کوفنا کر

رسول ان کے قریب گئے بچانے بھیج کو بوسد دیا اور کہا'' جا کہ بیٹے جو تنہا را دل جا ہے کیوخدا کی تنم میں تنہیں کی کے میرونیس کروں گا''۔

پھر ابوطائب نے قریش کے جابروں کو چلنی کرتے ہوئے کہا" خدا کی تم اے جمرا وہ "قریش" اپنی کثرت کے باوجود تہیں کچھٹیں کہد سکتے "یہاں تک کہ میں زمین کے پیچے دنْن کردیا جاؤں"۔

### ڻو *ڍ*اسملام

محد سے دین کی بھارت دیے تھے تا کہ اوگوں کوتا دیکیوں سے نکال کر روشی میں لے آئی سے دین کی بھارت دیے تھے تا کہ اوگوں کوتا دیکیوں سے نکال کر روشی میں لے آئی سے ایک مرجہ پھر قریش ایو طالب ایر عمارین ولید (خالد بن ولید کا بھائی) ہے قریش میں اس جیسا جوان نہیں نہایت بی حسین ہے اسے آپ لے اور محمد کو ہمارے بیر و کر دہجے تا کہ ہما ہے آئی کہ دیں۔

تا کہ ہم اسے آل کر دیں۔

ابوطالب کو اپنی قوم پر بہت افسوس ہوا کہ ان کے سوچنے کا انداز ہی نرالا ہے۔
ابوطالب نے انکارکرتے ہوئے جواب دیا۔ "کیاتم اپنا بیٹاس لیے بیرے پردکرنا چاہتے
ہوکہ میں اس کی پرورش کروں اور اپنا بیٹا تہمیں اس لیے دے دوں تا کہتم اے آل کردوا خدا
کی تئم ہے بھی نمیں ہوگا۔ کیاتم نے اونٹی کو غیر کے بچہ کودودھ پلاتے دیکھا ہے؟"۔

اب مشرکین کی ایذ ارسانی کاسلسله برده ممیار انهوں نے مسلمانوں کواور زیادہ ستانا شروع کر دیار ابو طالب کو بیخوف لاحق ہوا کہ کمیں اس ایذ ارسانی کا سلسله محر محک مذہبی

ایک مرتبدایوطات کوین فرنی کدایوجهل اور بعض مشرکین محرکوتل کرنے کے دربے بیل البندا وہ جعفر کوساتھ لے کرمحرکی حاش میں لکا کھیے کہ کے ٹیلوں میں محرکو حاش کیا، ادھراُدھر وحوی الدی کھیے کو اور علی نماز پڑھ رہے ہیں، محرکتها نظراً نے بعلیٰ کے سواان کے ساتھ کوئی نہ تھا کہندا ابوطائب کو گئی ہوا، انہوں نے جینے کا باز دمضبوط کرنا چا با اور اپنے جینے جعش سے کہا '' اپنے ابن عملی دوسری طرف تم کھڑے ہوجا و'' ایسی با کمی طرف تم کھڑے ہوجا و'' ایسی با کمی طرف تم کھڑے ہوجا و'' ایسی با کمی طرف تم کھڑے ہوجا و'' البنا با کہ وہری محسوس ہوسکے۔

جعفرنے رسول اوراپنے بھائی علیٰ بن افی طالب کے ساتھ زین وآسان کے خالق اوررب العالمین کے لیے نماز اواکی۔

ایک باراور ابوطالب نے محرکونہ پایا۔ حسب عادت ان کا انظار کیا انگنار کیا انگنار کیا کی وہ نہ لوئے۔
ابوطالب نے طاش کرنا شروع کیا ان آنام جگہوں پر گئے جہال محرا تے جاتے مقے لیکن
کہیں نہ پایا۔ والی لوث آئے اور بنی ہاشم کے جوانوں کوجع کیا اور کہا" تم سب کوار اُٹھالو
اور جبرے ساتھ چلؤ جب بی محید بی دافل ہوجا وی تو تم ان" قریش "کے سرداروں کے
اور جبرے ساتھ چلو جب بی محید بی دافل ہوجا وی تو تم ان " قریش "کے سرداروں کے
لیس بیٹے جانا" جب یہ معلوم ہوجا ہے کہ بھر " قبل کردیتے ہیں تو تم ان کوتل کردینا"۔

بنی ہاشم کے جوانوں نے تھم کی تھیل کی اور ان میں سے ہرا کیے مشرکین کے سردار کے پاس بیٹھ کھے۔ ابوطالٹ بھی بیٹھ کرانٹظار کرنے گھے۔ ای اثناء میں زید بن حارث آئے اور انہوں نے بتایار سول مسمح وسالم ہیں۔

اس وقت ابوطالب نے اعلان کیا" اگر کوئی رسول کی زندگی سے کھیے گا تو اس کا انجام

(اسخابردول) کی محافظ کا محافظ کا محافظ کا محافظ کا محافظ کا کا محافظ کا دون جھکائی اورخوف سے اس مرابولا "اب مشرکین کو پنی ذات کا احساس ہوا، ابوجہل نے گردن جھکائی اورخوف سے اس کا چرہ وزرد ہو گیا۔ بعض مشرکین اپنے لڑکوں اور غلاموں کو ترغیب دینے تھے کہ وہ رسول کو ستا کیں۔ ایک روز رسول نماز پڑھ دہے تھے کہ جب آپ مجدہ میں گئے تو ایک غلام نے آپ کے اوپر گندی چیز وال دی اور مشرکوں نے تبقید لگانا شروع کردیا۔ محد ملتی آبات کو بہت قال ہوا، دل چکو کررہ گئے ہوا کہ جہت کی ، ابوطالب کو خیزا آسمیا ، تلوار کھنے کی اور مشرکین کے پاس پنچ اور اپنے غلام کو تھم دیا کہ گندگی اٹھا کر کے بعد دیگرے ان سب اور مشرکین کے پاس پنچ اور اپنے غلام کو تھم دیا کہ گندگی اٹھا کر کے بعد دیگرے ان سب کے مند پریل دو۔

مشركين نے كہا" اے ابوطالب اتا كهديناى آپ كے ليكافى ہے"۔

## بالكاك

جب مشرکین کو بیافتین ہوگیا کہ ابوطالب محمدی حمایت سے دست بردار نہیں ہوں گے ادر ان کی حمایت و حفاظت میں جان بھی دینے کو تیار ہیں تو انہوں نے بنی ہاشم کا ساجی، اقتصادی بائیکا ک ادران سے ہرتئم کی قطع تعلق کا اعلان کردیا۔

مکہ کے چالیس سرداروں نے قطع تعلق کے سلسلہ میں ایک دستاویر لکھی اوراہے خانہ کعبہ کے اندرائکا دیا۔ بیدواقع ماہ محرم میں بعثت کے ساتویں سال پیش آیا۔

قریش کویر قرقتی کہ ابوطالب ہتھیار ڈال دیں گے لیکن شیخ ابطحا کا دوسراہی موقف تھا۔ ابوطالب اپنے قبیلہ کو دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی میں لے گئے۔ بیاس لیے کیا تا کہ چمر گوتل ہے بچانکیں۔

ابوطالب غار میں چلے سے اوراس کے سوراخوں کو بند کر دیا تا کہ ان سے واخل ہو کر محروقی نہ کردیں۔

اپ بڑھاپے کے باد جودا ہے بھائی حزہ اور بنی ہاشم کے دوسر ہے لوگوں کے ساتھ ابوطالب بھی نی کو بچانے کے لیے بہرہ ویتے تھے اوران کو ایک بسر سے دوسر سے پہنشل کرتے رہتے تھے تا کہ اگر کمی طرح دشمن دن میں رسول کی جگہ و کیے بھی لے اور پھر ان کے قُل کے لیے دات کے وقت غار کے دراآ ہے تو جم '' قمل نہ بول۔

ای طرح بہت سے دن گزر گئے۔اس گوش نشینی کی زندگی میں انہوب میں رہے والے دنج وعرومی اور مجوک کی تکلیف برداشت کرتے رہے۔

جب فی کا زباند آیا تو وہ لوگ کھانے پینے اور پہننے کی چزیں فریدنے کے لیے ہاہر لکھے۔ قریش کے جابر لوگ ہی مکہ کے مال وار متھ وہ ساری کھانے کی چزیں فرید لیتے تھے یہاں تک کہ بازار شرک کوئی چڑ باق نہیں پھتی تھی کہ جس کو ماصر ویس چینے ہوئے ٹی ہاشم فرید لیتے۔

اس مترازل کردین والے زمانہ میں ابوطالب چٹان کی طرف ابت رہے نہ تری افتیاد کی ندائی اس موقف ہے ہوئی کے بارے شن تفاراس موقف ہے جو محکم کے بارے شن تفاراس موقف ہے جو محکم کے بارے شن تفارات کی مثال چٹان کی کا بان سے بیاش عاربی سے بیں ہے مصرف الرسول درسول السلیل بیست بیست سیست تلالا کی لمسے البرونی سے بیست سیست الرسول درسول السلیل

أذب وأحسى وسول الاك حسابة حامر عليه شفيق

ایک مرتبرقریش کے موقف کو مکراتے ہوئے فرمایا:

المرتعلموا أنا وجدنا محمداً رسولاً كموسى خُطَ في أوّل الكتب وأنّ عليه في الله في الحتب ولا حيف فيمن خضه الله في الحبّ ولا حيف فيمن خضه الله في الحبّ لوكول كول عن الله في الله في الشّف لوكول كول عن الله كالشّف الموكول المو

مجت کوان سے خض کیا ہے۔

اس میں کوئی شک نمیں ہے کہ حصرت ابوطالب محد کو اپنے بیٹوں سے زیادہ جا ہے تھے۔ کمی آپ کی طرف دیکھ کررونے لگتے اور فرماتے تھے:" جب میں انہیں دیکھ آموں تو مجھے میرے بھائی عبداللہ یاد آ جاتے ہیں''۔

ایک مردرات وابوطالب آئے می کوبیدار کیااورعلی سے فرمایا:

" جينے! تم ان كے بستر پر سوجاؤ" -

حضرت على في اين والدكويد بات مجمان كيك كديس اين نفس كوقربان كرف كي لي تيار مون ، فرمايا:

"ال طرح ميل عقريب قتل موجاول كا"

العطالب نے کہا" حبیب اورفرز در حبیب کی طرف سے فدیر سفنے رمبر کرؤ"۔

حفرت على دليرى سے كہتے ہيں "ميں موت سے نييں دُرتا ہوں ميں قو صرف آپ بر ائي فدا كارى واضح كرنا جا بتا تھا"۔

ابوطالب نے مجت ہے اپنے بیٹے کا باز و تھیتیایا اور محرکودومری جکہ لے گئے تاکہ وہاں آرام کریں اور جب رسول کستریر آرام فرماتے تھے تو ابوطالب آرام فیمی فرماتے تھے تاکہ فیند قالب شآجائے اوران کا قلب ایمان سے سرشار دہتا تھا۔

مینوں گزرتے جارہے تھے اور خاری مجوں لوگوں کی مجوک اور جبر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا ' یہاں تک درختوں کے ہے' کھا کر بسر کرتے تھے۔ بجو کے بچوں کو دیکھ کر دسول کو بہت قلق ہوتا تھا۔

خوجری

ایک دوز مراہ چاکے پاس آئے جبد فرجت ان کے درخشاں چرے سے عیال تھی

(استابرس کی اور الفراد کا کی کا اور فرمایا: "بیچاا خدائے قریش کے عہد نامہ پر دیمک کومسلط کر دیا ہے اور اس نے اللہ کے مالاوہ سارا عہد نامہ جات لیاہے "۔ نام کے علاوہ سارا عہد نامہ جات لیاہے "۔

ابوطالت نے خوفی ہے کہا" کیا تمہارے دب نے تمہیں اس کی خردی ہے؟" ہاں .....

ابوطالب فوراً الحص ان كا قلب ايمان ف معمور تفارخاند كعبر كي باس مكاء وبال دارالندوه على قريش كرمردارجع تقد

ابوطالب نے ان لوگول کوفاطب کرے فرمایا:

"ا \_ كروه قريش!"

ده سببارمب في كتظيم كے ليے كفرے ہو كے اور فتظرد ہے كدد كيك كيا كہتے ہيں شايد بيا ملائ كريں كے كريں كا مرہ سے عاجز آ كيا ہوں اور اپنا موقف بدل ديا ہے ليكن في المعلى نے كہا دو اس كروہ قريش الميرے بيتے الحر نے جھے خردى ہے كہ تہا دے حمد نامہ پر خدا نے ديك كوم لل كرديا ہے اور اس نے خدا كے نام كے سواسارى عبارت كو جا نام بيات و اس كروار ہوجاؤ۔"

الإجل نے کہا"اگروہ جوٹے ہیں؟" (معاذاللہ)

ابوطالب نے وقوق وایمان کیساتھ کہا'' میں اپنے بھیچے کو تبارے والے کردوں گا'' قریش کے سرداروں نے کہا''اس بات پرہم راضی ہیں، ہماراتم سے عہدو میثاق ہے'' دمیک کود کھنے کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا۔ دیکھا کہاس نے خدا کے نام

كموامارام بدنامه كحالياب

سارے عامرین شعب ابوطائب سے لکل آئے ۔ محداً وران کے ساتھ ان لوگوں نے

(اسحاب رسول کی گھا کہ اور سول کا جو کہ گھا کہ کہ اور سول کا جو کہ کہ کہ کہ ایک اللہ کا میں اللہ کا دور اور اسلام کی دعوت دینا شروع کردی۔

کورچ

الوطالب اپنی عمر کے ای ۱۰ سال پورے کر چکے ہیں۔ شدیدضعف کا احساس ہوتا ہے، نیار پڑتے ہیں، صاحب فرش ہوجاتے ہیں۔ انہیں کی چیزی فکر نہیں ہے۔ مرف محر کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میر محسوں کرتے ہیں کہ میرے بعد قریش کو کسی کا خوف نہیں رے گا دردہ میرے تیتیج کوئل کردیں گے۔

قریش کے سردار شیخ البطی اولوطالب کی عیادت کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں۔
اے ابوطالب آگپ ہمارے سر دار ہیں، مرنے کے قریب ہیں، ہمارے اور اپنے
مجھنج کے درمیان سے دشنی کی جڑکو ختم کر دہنجے ۔ ان سے کہنے کردہ ہمیں پھھند کہیں اور ہم
بھی انہیں پھے نہیں کہیں گے۔ وہ ہمیں اور ہمارے دین کے بارے ہیں پکھند کہیں، ہم ان
کے ادران کے دین کے بارے ہیں پکھند کہیں گے۔

ابوطالت نے ابوجہل ابوسفیان اور قریش کے دیگر سرداروں کی طرف دیکھااور خفیف آوازیش کہا'' اگرتم محرکی باتوں پر کان دھرو گے اور ان کے حکم کا اتباع کرو گے تو بھی نقصان ندا ٹھاؤگے اس کی اطاعت کروکہ تمہاری دنیاو آخرت سنور جائے گی''۔

بدبات ن كرمشركين المحد اورابوجهل نے كها" كيا آپ بيرچا بيتے بيس كه بم ايك خداكوتسليم كريس؟"

قریش کاس موقف پر ابوطالب کو بہت افسوں ہوا گھر کی طرف سے فکر مند تھے۔ بنی ہاشم کو بلایا اور انہیں محر کی نصرت کرنے کی تاکید کی اور کھا: "اگروہ جان دینے کا حکم بھی

پھرابوطالب نے آگھیں بندکیں اوراطمینان سے جان کوجاں آفریں کے میر دکرویا۔ مردار مکہ خاموش ہوگیا۔ بدن کی حرکت بند ہوگی۔ ان کے بیٹے علی نے دل فراش نالوں سے رونا شروع کیا۔ مکہ کی فضایش آہ و بکا کی آواز کو شیخے گئی۔مشرکین کے چراغ روش ہوگئے۔ابوجہل نے کہا:''اب محرکے انقام لینے کا وقت آگیا ہے'۔

> اپ بچاکو خری باروداع کرنے کے لیے محد کر بف لائے۔ ان کی درخشال پیشانی کو بوسد دیا اور کھنے لگے۔

پچاافدا آپ پردم کرے جب بیں چھوٹا تھا اس وقت میری تربیت کی میں میتم تھا تو میری کا فدا آپ پردم کرے جب بیں چھوٹا تھا اس وقت میری تربیت کی میں میتم تھا تو میری کا دو کی ، خداوند عالم میری اور اسلام کی طرف ہے آپ کو جزاء خیر عطا کرے۔ یہ کہ کر اسال تا دو دن بھی یاد آگیا جب بنچ تھے اور چھا تجارت کے لیے اپنے بچھا کے سایہ میں گزدا تھا۔ وہ دن بھی یاد آگیا جب بنچ تھے اور چھا تجارت کے لیے شام جارہے تھے اور آپ کے اونٹ کی مہار پکڑ کر روتے ہوئے کہا تھا: " جھے کس کے اوپ چھوڈ کر جارہے ہیں ، مال ہے، شرباہ، میں کسے دل بہلاؤں؟"

دهوقت بھی یادا میاجب بچانے روتے ہوئے کہاتھا:

''خدا کی فتم میں تمہیں غیر پرنہیں چھوڑں گا''۔ پھر ہاتھ بڑھا کر گود میں اٹھا لیا اور مینز لگ میں مدند روز میں ایس کے صربر ماک نے جسمیت

بوسے دیے گئے تھادر دونوں ناقہ پرسوار ہو کر صحراطے کرنے گئے تھے۔

رسول اکرم کو ہرروز اپنی شیرینی اور تنی کے ساتھ یاد آرہا تھا۔اس کے بعد پھر آپ م نے اپنے بچاکی منور پیشانی کو بوسردیا اوراپنے ابن عملی کو کلے لگا کررونے گئے۔ (اسحاب رسول کی کار کار کار کی کار کی کار کی کار کی کی کی کی کی کار کی کار سول کار کی کی کی کی کی کی کی کار کی ک عام الحؤن

چند ہفتے گزرے تھے کہ رسول کی زوجہ حضرت خدیجہ نے بھی وفات مائی ، رسول نے اس سال كا نام عام الحزن وخم كا سال "ركها - پيركيا تفا قريش نے آپ اورمسلما نوں كو ايذا كي پنجاناشروع كردي\_

ایک روز جرای گر آرہے تھے کہ بے بودوں نے آپ کے سریر خاک ڈال دی۔ فاطمة باب كاسرصاف كرتى جاتى تقيس اورروتى جاتى تقيس رسول ن بيني كرس يرباته چيرتے ہوئے فرمایا:

بني اروشيس، خداوند عالم تهارب باب كومحفوظ ركع كا اورات اسيخ دين ويغام كدشنون يرفخ ياب كرے كا جريل نازل موسة اوريكت موسة آسانى يغام كيايا: " وهما كمه الرجائ أب كم مدد كارم هي بين " اورجب قريش في الم كُوْلَ كرنے كامنعوبہ بنايا تواس دفع بھي تھ كرجان قربان كرنے كے ليے ابوطالب ك شير على بى يستر يركين كے ليے تيار ہوئے۔

علیٰ! هیخ البطحاء ابوطالتِ ہی کے بیٹے ہیں۔

محريش ب مدينه منوره كي طرف جرت كرميخ تاكه وبال سافورا ملام يعيلا كيس اور ونيا كوروش كري\_\_

آج بھی جب مسلمان ہرسال خانہ خداکی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو آئیس شیخ البطحا كامؤقف اوردون خدااوراس كيغام ساكن كادفاع كرنايادا جاتا ب





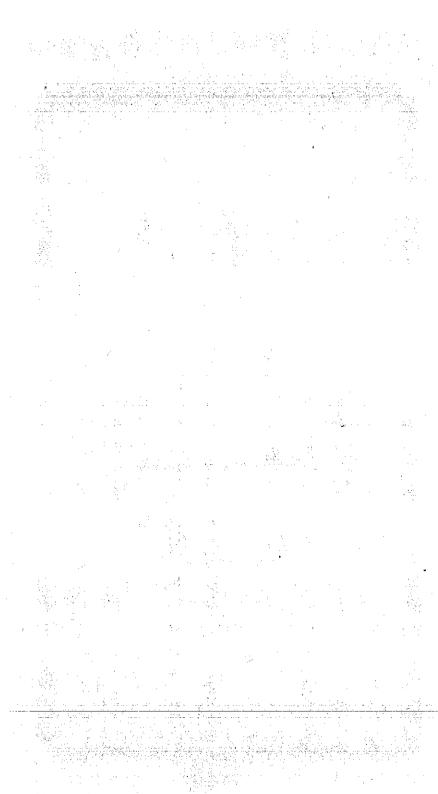

ابتدائيه

الوطالب اپنے بیٹے ہے ہمراہ مکہ کے ٹیلوں میں پیٹچاقو دہاں محرکو یا خضوع دخشوع نماز میں مشغول یایا۔ آپ کی دائیں طرف شیر اسلام علی کھڑے تھے۔

ان دونوں کو دیکھنے سے خشوع کا پید چلنا تھا، دونوں زمین وآسان اور کا نیات کے خالق کی عبادت میں مشخول تھے، دونوں خدا کے علاوہ کسی سے نیڈریتے تھے۔

الوطالب الني بيني جعرك المرف التخت بوع اوركها:

''' بھی اپنے ابن ہم کے برابر میں کھڑے ہوجاؤ'' بعنی ان کے دائیں طرف ملی کھڑے ہیں تم ہائیں طرف کھڑے ہوجاؤ۔ پے شک کوئی پر عمدہ دو پردل کے بغیر نہیں اڈسکنا۔ رسول کے بچایڈییں چاہجے تھے کہ جھڑ کا ایک بی باز درہے۔ای دن سے اسلام کی درخشاں تاریخ میں جھڑ کا نام ظاہر ہوتا ہے۔

ھٹرین ابی طالب تقریبا عام افیل کے بھیں (۴۵) سال بعد پیدا ہوئے۔وہ اپنے بھائی مصلی"ے دس سال بڑے اور گھڑتے تقریباً دس سال مجوٹے تھے۔

میوند ابوطانب طیراعیاں سے۔ ہدا مدے اپ ہارا کہ حرصے ہاردہ میااور ک واپ گھرلے گئے تو معظر کوعباس اپٹے گھرلے گئے۔

نوراسلام نے مکہ کے آسان کومنور کردیا تھا۔ جر کیران لوگوں کواس نور کی طرف بلاتے سے اور مظلوموں کودین آزادی وحریت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح جہالت کی تاریکی میں ڈویے ہوئے لوگوں کونوراسلام کی طرف بلاتے تھے۔

لیکن قریش کے طالم و جابر ندائے آسائی اور صدااسلام پر کان دھرنے والے نہیں شخ لہذاانہوں نے محد اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی ، کر ورمسلمانوں کوستانے گئے، بلال حبثی مسیم اور یاسر وغیرہ کو کوڑے برساتے سطح جبکہ اس کے علاوہ ان کی کوئی خطا نہ تھی کہ وہ رینااللہ کہتے ہے۔

# حبثه كاطرف بجرت

ایک رات کومسلمان رسول خداکے پاس جمع ہوئے۔آپ کودی جانے والی ایڈ اوک بخو بی محسوں کرتے تھے۔للذا فر مایا:

''سرز مین حبشہ کے بادشاہ کی بادشاہت میں کسی برظلم نہیں ہوتا ہے۔البذائم لوگ اس کے ملک چلے جاؤٹہ بیبال تک کہ خداوند عالم کشاوگی اور مفرعطا کرئے''

مومنوں کے دلوں میں ہجرت کی فکر ای طرح چیکنے لگی جس طرح سورج چیکتا ہے اور زمین روٹن ہوجاتی ہے۔

چنانچەرات كے سائے میں خفيه طور پرچھوٹا ساایک قافلہ بحرامرکو پارکر کے حبشہ "اتھو پیا" ، پنچ گیا،مہاجرین کوآرام مل گیالیکن مکہ میں مسلمانوں کو دی جانے والی تکلیفوں

مکہ میں باتی رہ جانے والے مسلمانوں کے بارے میں رسول نے اپنے بچازاد بھائی چنٹر کو حکم دیا کہ ایک بوی کھیپ لے کرحبشہ چلے جاؤ۔

اس ٹی کھیپ میں ای (۸۰) سے زیادہ مسلمان مردوعورت شریک ہتے، معظر کی سرکردگی میں ساحل کی طرف ردان ہوئے۔

سمندر کی موجیس زگی ہوئی تھیں۔ول بھانے والی ہوا پہل رہی تھی کہ قافلہ سمندر کے ساطل پر پہنچا۔اللہ ہجائے۔ ساحل پر پہنچا۔اللہ ہجانے نے چاہا کہ شق اُنہیں جلدی سے جبشہ لے جائے۔ جھٹرنے ملاح سے گفتگوکی ملاح انہیں حبشہ لے جانے پر تیار ہوگیا۔

سمشقی مندر کے میدوگوروندتی ہوئی چلی مسلمان خدا کا شکرادا کرنے لگے کہ اس نے خوف کوالمن سے بدل دیا۔ دہ ای کی عبادت کرتے ہیں۔ کسی کواس کا شریکے نبیس تفہراتے ہیں۔ جعفر مہاجروں کی خصوصا بچوں کی دل جوئی کرتے رہتے اور ان کی زوجہ اساء بنت

عميس عورقول كادل جو في كرتي تقى\_

کی شب وروز کے بعد کشتی حبشہ کے ساحل پر پینچی اور مہاج بن اس سرز مین پر پینچ گئے جس کی طرف جرت کرنے کا تھم ویا گیا تھا۔

اب وہ آزادی کے ساتھ نماز پڑھنے گئے ،کوئی ان سے چھیڑ خانی نہیں کرنے والا تھا وہ اپنی نمازوں میں بید دعا کرتے تھے: پالنے والے! ہمارے سید وسر دار محر اور ہمارے مسلمان بھائیوں کوقریش کے ظالموں پر ہفتی اپنی عطا فر مالیکن ان تک جو خبریں پہنچی تھیں . اس سے انہیں رنج ہوتا تھا۔مشرکین کی ایڈاؤں کی تاب شدلاکریا فروسمیہ شہادت پانچے تھے۔ جب ان کے بھائیوں کو تکلیف دی جاتی تھی تو آئیس رنج ہوتا تھا اگر چہ اس سے ان

كمدييل

حضرت مجر مصطفی کا سب سے بڑا دھن ابوجہل تھا۔ وہ دین خدا کو مثانے کے لیے منصوبے بنا تار ہتا تھا۔ شع اسلام کوگل کر دیٹا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ تاریکی اور جہالت سے ہاہر آئیں۔ لیکن دین خدا پھول کی خوشبو کی طرح پھیلٹائی جارہا تھا اور بہار کی طرح دلوں میں فرحت پڑھتی ہی جاری تھی۔

ایک روز قریش کے سردار'' دارالندوہ'' ش جمع ہوئے اور شع اسلام کو بچھانے کے لیے خور کرنے لگے۔

اُمیے نے کہا: بیں بلال کو ایسی سزادوں کا جو ظلاموں کے لیے عبرت ہوگی وہ پھر دین محری بیں داخل ہونے کے بارے میں ٹیس سوچیں گے۔

ایوجہل نے کیا: ہم بنی ہاشم کا بائیکاٹ گھرشروٹ کریں گئے بہاں تک کہ وہ بھو کے مر جا کیں یاعاجز آ کر محد گو ہمارے حوالے کردیں گے تا ہم آئیں لگ کردیں۔

ابوسفیان نے کہا: لیکن جولوگ مکہ سے فرار کر کے عبشہ چلے جا دہے ہیں ان کا کیا علاج کیاجائے۔

ابوجہل نے کہا:ہم عنقریب انہیں واپس لوٹالا ئیں ہے۔

کیے؟.....

ہمنجاشی کے پاس بہت ہے تخطیجیوں گے دہ ہماراد دست ہے دہ ہماری درخواست رفیل کرسگا۔

وبالكون جاسة كا؟

**32** 

نجاشي كےدربار ميں

می کے وقت عمرہ بن العاص اور عمارہ بن الولید سمندر کی مگرف روانہ ہوئے ووٹوں کے پاس نجاشی کے لیے مخفے تھے۔

وفدکشی کے ذریعہ جیشہ پہنچا، ہادشاہ کے گل پاس پہنچا، عمرونے نگلہا نوں سے کہا: '' پیر سے ساتھ قریش کے لوگوں کا دفعہ ہے، بادشاہ کے لیے ہدیے لائے ہیں''۔ 'نجاشی نے وفد کوخوش آ مدید کہا اور قریش کے ہدیوں کو قبول کرلیا۔ای طرح جرنیلوں نے بھی ان کے ہدیئے قبول کرلیے۔ بادشاہ نے ملاقات کا سبب معلوم کیا تو۔۔۔۔۔ وفدنے کھا:

آپ کے طک میں پھے بوقوف لوگوں نے پناہ لے دکھ ہے، انہوں نے اپنے اباؤ اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے اور بادشاہ کے دین میں بھی شامل نہیں ہوئے ہیں ..... بلکہ انہوں نے نیادین ایجاد کیا ہے۔ جے ہم آپ نہیں جانے۔ ہم کوقریش کے سریراہ لوگوں نے انہیں واپس لے جانے کے لیے بھیجائے تا کہ ان کی گوش مالی کی جائے۔

حبشد کا بادشاہ عقل مند و عادل آ دی تھی۔اس نے کہا: بیں ان لوگوں کو کیے تہارے حوالے کردوں، جنہوں نے میرے ملک بیل پناہ فی ہے اور میرے ہم سابیہ ہے ہیں؟ البت بیں ان سے گفتگو کروں کے۔اگران کا عقیدہ قلا قابت ہوگیا تو بیں آئیس تہارے سپر دکر دوں گاورندا ہے ملک بیں آ رام ہے زندگی گزارنے دوں گے۔

بی ک سے مولیا کہ جہ ہریں وط سرتیا جائے ، جہ ہریں اسے ، سربی اب طالب ان میں آگے آگے میں خواش کے سامنے ان میں آگے آگے میں کہا ہے۔ ان میں آگے آگے کہ اس میں کے سامنے ہوں اور وفد والوں نے نجاشی کے سامنے ہجدہ

کیالیکن مسلمانوں نے سجدہ نہیں کیاان کے سربلندہی رہے۔

مُعِاشی نے بوجھا:

تم مجدہ بیں کروے؟ چھڑنے جواب دیا:

ہم خدا کے علاوہ کسی کو مجدہ بیس کرتے ہیں۔

بإدشاه\_نے كها:

تمہاری مراد کیاہے؟

جواب ديا:

اے باوشاہ! خدائے ہمارے پاس رسول بھیجا ہے پھر ہمیں اس بات کا تھم دیا کہ سوائے خدا کے سی کو جدہ نہ کریں۔ای طرح نماز وزکو ہ کا تھم دیا ہے۔

عروبن العاص نے کہا:

میاوشاه کوین کی خالفت کردہے ہیں۔

بادشاه نے اشارہ سے کہا: خاموش اجعفر سے کہا آپ اپنی بات جاری رکھیئے۔

جعفرنے اوب ہے کہا:

اے بادشاہ اہم جاال تھ، بنوں کی پوجا کرتے تھ، مردار کھائے تھے بخش انجام ویتے تھے قطع رم کرتے تھے، ہمسانوں کا کن ادائیں کرتے تھے، طاقتور، کمرور کو کھاجا تا تھا، (اسحاب ربول) و المحال الحال المعاد ال

صدر م کریں۔ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک روار کھیں۔ جرم اور تل سے بچیں۔

ہم کوگا لی بکنے اور فحش کلای، تیبوں کا مال کھانے اور الزام نگانے سے من کیا ہے۔ ایک خدا کی عیادت کا تھم دیا ہے۔

اس کاشریک تخبرانے سے دوکا ہے۔

روزه ، تماز اورز كوة كاعكم دياب.

اے بادشاہ!ان باتوں کی بناپرہم نے ان کی تصدیق کی ہے اور ان چیزوں کا اجاع کیا جودہ خدا کی طرف سے لائے ہیں لبذاہم صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کسی چیز کواس کا شریک ٹیٹس تھیرائے ہیں۔

ہماری قوم نے ہم سے دھنی کی ،ایذائیں پہنچائیں ، ہمارے دین سے پاٹا کر بتوں کی اپنجا کر بتوں کی ہمارے دین سے پاٹا کر بتوں کی پوجا کرانے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم وہم کیا اور عرصة حیات تک کر دیا، تو ہم نے آپ کے ملک کی طرف ہجرت کی۔ دوسروں کوچھوڈ کرآپ کو اختیار کیا، آپ کی ہمسائیگی کو پیند کیا۔امید ہے کہ آپ ہم رظم نہیں کریں گے۔

الجاثى في احرام الم

کیا تمبارے پاس اس میں ہے کھے جو تمبارا ٹی لایا ہے؟ جھڑنے مودیا شانداز میں کہا:

ال:

نجاشی نے کہا:

مير برامغ بكي يزهوا

چھڑنے مورہ مریم کی چھڑ بیتی دول سے پرومیں جن کا ترجہ درج ذیل ہے: اور کتاب'' قرآن' میں مریم کا بھی ذکر کیجئے جب وہ اپنے خاندان والوں سے مشرقی سمت چلی کئیں اوران کی طرف پردہ ڈال ویا اور ہم نے ان کے پاس اپنی روح کو بھیجا جوان کے مباشخے خاصا انسان ہے گا۔

مریم نے کہا: بیل تجھ سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں اگر چیتم متی بی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا: بیل تمہار ہے رب کا فرستادہ ہوں جمہیں پاکیزہ بیٹا عطا کرئے آیا ہوں۔ مریم نے کہا: میرے بیہاں کیے بیٹا پیدا ہو گا جبکہ جھے کی بشر نے مس بھی ٹہیں کیا اور میں بدکر دار بھی ٹیس ہوں۔

اس نے کہا: ایسے بی آپ کے دب کا ارشاد ہے کہ بیدامر میرے لیے آسان ہے اور ہم آسے لوگوں کے لیے اپنی نشانی اور دحمت بنائیں گے اور بیسطے شدہ منصوبہ ہے۔ چھروضع حمل کے وقت انہیں ایک مجبور کے پاس پہنچا دیا۔ کہا: اسکاش میں اس سے میلے مرگئی ہوتی اور کس کے یا دبھی شدہتی۔

تواس نے اس کے نیچ ہے آواز دی، پریشان نہ ہوں، خدانے آپ کے قدمول میں چشمہ جاری کرویا ہے۔ اور اپنی طرف مجور کی شاخ کو ہلا ہے اس سے تروتازہ مجموری

کھاہتے، پیٹے، اپی آتھوں کوشنڈا بھیے پھراگر کی انسان کود کھیے تو اس سے کہد ویجے: میں نے رحمان کے لیے آج خاموثی کا روزہ رکھ لیاہے، لبندا کی انسان سے بات خیس کروں گی۔ اس کے بعد مربع بچہ لیے ہوئے اپن قوم کے پاس آ کیں۔ توانہوں نے کہا: اے مربع اتم نے بہت براکام کیا۔

اے بارون کی بہن اندہ تمہاراباپ برا آ دی تھااور نہماری ماں بدگر دارتی۔ نجاشی رونے لگا اور آنسووں ہے اس کی داڑھی تر ہوگئ ای طرح پا دری اور راہب بھی گریہ کرد ہے تھے۔ جعظ کی دل تھیں آ وازنے بھی ان کے خشوع میں اضافہ کردیا تھا۔ مریع نے بچہ کی طرف اشارہ کیا:

انہوں نے کہا: ہم اس بچہہ کیے ہات کر سکتے ہیں جو گہوارہ میں ہے۔ بچہ نے کہا: میں خدا کا بندہ ہوں ،اس نے بچھے کتاب عطا کی ہےاور نی بنایا ہے۔ اور جہال بھی رہوں بایر کت قرار دیا ہےاور جب تک زندہ ہوں اس وقت تک نماز و زکلو قاکی وصیت کی ہے۔

اور ابنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے اور بھیے جبار وشق نہیں بنایا ہے۔ سلام ہو بھے پرجس دن بیں پیدا ہوا جس دن مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ کلمات کی تنظیم کے لیے نجا تی کھڑا ہو کہا اور احرام سے کہا: ہے شک بیاور جومیسٹی لائے تتھا کیک بی جراغ کی روثن ہے۔

ہے سک بیاور جو بی لائے سے ایک بی جراع کی روئی ہے۔ اس کے بعد وفد کی طرف متوجہ ہوااور خضبتا ک ہو کر کہا:

ش برگزان کوتمبارے والے بیس کروں گا بلکه ان کی ها طب کروں گا۔

# (اسى برول و المركز المر

اس كے بعد وفد كو بھانے اوران كے مدينے لوٹانے كا تھم ديا اوركها:

تم اوراس نے کشادگی پائی جس کے پاس سے تم آئے ہوئیں کو ای دیتا ہوں کہ بیدوہ رسول ہے جس کی عینی بن مربع نے بشارت دی تھی .....عیسے جا ہومیرے ملک شل رہو۔

نجاشی نے اسلام کے آ داب جانے کا ارادہ فاہر کیا۔ کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں نے بادشاہ کی سلامی میں مجدہ تیں کیا ہے۔ اس مسلمہ میں جعظر طیارے سوال کیا توانہوں نے جواب دیا:

اے بادشاہ ہماراسلام، السلام علیکم ب اوربیا پرکت سلام فداکی فرف سے ہے۔

دوسرى سازش

دوسرے روز عروین العاص پھر کل میں کمیا اور اپنے ساتھی سے کہا: اس بار میں بعظر سے انتقام لوں گا۔ میں بادشاہ سے ریکوں گا کہ حضرت میسلی کے بارے میں مسلمانوں کا دوسرانظریہ ہے۔ دوسرانظریہ ہے۔

ایک بار پھر وفد نجاشی کی خدمت میں کی نجا اور کہا:
اے بادشاہ! یہ لوگ کہتے ہیں جی فی منتخص کی نقرہ ہیں۔
مجاشی تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر تگر ببان سے کہا:
محظر کو بلا کر لاؤ ' تا کہ ان سے ان کا نظریہ معلوم کیا جائے۔
معظر طیار آئے اور اسلام کے طریقہ سے بادشاہ کوسلام کیا۔
السلام علی المملک (سلام ہوبا دشاہ یہ)
بادشاہ نے بوچھا بھی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟

مُجَاثَی نے کہا جمہارار مول کیا کہتا ہے؟ منابع میں دور اس سے اس میں سر میں اس می

جعفر طیارنے کہا:''وہ اللہ کے بندے،اس کے رسول ،اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے جس کومریم عذرا کی طرف القاء کیا گیاہے''۔

نجاثی تھوڑی دریفاموش رہا۔اس کے بعدائی عصائے زمین پر خط تھینچتے ہوئے کہا: عیسیٰ بن مریم کے بارے میں تم نے وہی کہا جوئت ہے۔ پھر کہا: ''اپنے ساتھیوں کے یاس جاؤیباں تم محفوظ ہو''۔

ایک بار چروفدگی سازش تا کام ہوگئی اور مایوں مکہ کی طرف لوٹ گئے۔اس ملا قات کی وجہ سے مسلمانوں کو اس سرزمین میں مزیدا قامت گزینی کا موقعہ ملا جہاں کسی پرظلم نہیں ہوتا تھا۔

جعفٌر طیاری کامیا بی اوران کے جشہ میں ہاتی رہنے پر حماً ورد ومرے مسلما توں کو بہت مسرت ہوئی۔

قام

دن ، ماہ اور سال گزرتے رہے۔ بعظر طیار اور ان کے ساتھی دوسرے مسلمان اچھی خبریں سنتے تو خوش ہوتے اور ناخوشکوار خبرے مغموم ہوتے تھے۔

اس بائیکاٹ اور محاصرہ کے ختم ہونے سے مسرور ہوئے جو کہ قریش نے حمیل کیا تھا۔ اور جب حامی رسول ابو طالب اور زوجۂ رسول حضرت خدیجٹ<sup>ٹ دو</sup> کہ جس نے اپنی تمام شروت راہ اسلام بیں لٹادی'' کی وفات کی خبرشی تو محزون ہوئے۔ اسحابررول در المحالم المحالم

اسلای کومت تفکیل یا می برس بر برج از حید ابرار ای-

کی دنوں بعد انیں معرکہ بدراوراس میں شرک وستم کے مقابلہ میں اسلام کی دلتے یا بی کی اللہ علی اسلام کی دلتے یا بی کی اطلاع ملی ۔ وہیں معرکہ احد کی روادادی تو وہ ملکین ہوئے کہ جم رقمی ہوگئے ہیں۔ چر مشرکین اوران کے حلیف میرودیوں کے مقابلہ میں اسلام کی مسلسل کامیا بی کی خبریں سفتے

مسلمانوں کی اس وفت کی سرت کا انداز وہیں لگایا جاسکا جب انہیں میصلوم ہوا کہ محرد نیا کے باوشاہوں کے پاس محط ارسال کررہے ہیں۔

ایک خطردم کے بادشاہ ہرقل کے پاس روانہ کیا اور ایک ایران کے بادشاہ کسر کی کے پاس بھیجااور ایک مصر کے مقوس کے پاس ارسال کیا۔

# ایک خطنجاشی کے نام

رسول كا قاصد عربن اميضم ى رسول اسلام كاخط في رجيش بنجا وخط كالمضمون ميتا:

ہسم اللہ الوحین الوحیم الٹرے دسول کا خط! حبشرکے بادشاہ نجافی کے نام

پخر ہوں کے ....

میں اس خدا کی حمر کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نییں ہے۔ وہ بادشاہ بے عیب ہے، باک، امان میں رکھنے والا، ہیب والا ہے۔ میں گوائی ویتا ہوں کرمیسیٰ بن مربع روح خدا اور اس کا کلمہ ہے جو کہ اس نے طبیبہ و طاہرہ مربع کی طرف القاء کیا۔ مصرت میسیٰ کی تخلیق ایسے ہی ہوئی جیسے آدم کو خدانے پیدا کیا تھا۔ (اعبرال) المراجعة الم

میں حمیتیں اس خدا کی طرف آنے اور اس کی اطاعت پر گاھزن ہونے کی دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریکے جیس ہے۔ بید کہتم میر اا تباع کر واور جو پر کھی میں لایا ہوں ، اس پر ایمان لاؤ کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں حمیمیں اور تمہارے لفکر کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے اور تھیجت کر دی ہے۔ میر کی تھیجت کو مان لو۔ والسلام علی من انتج البدی

جفر رسول کے قاصد کولیکر نجاشی کے طل میں محظ دونوں نے حبشہ کے بادشاہ کوسلام کیا' اس نے بوے بی احر ام سے رسول کا عط وصول کیا۔ جب بادشاہ نے عط کامضمون بر ھاتورسول کی تنظیم کی خاطر تخت ہے اُتر پڑااور زشن پر بیٹے گیا۔

عقیدت واحر ام سے خط کوآ تھوں سے نگایا۔ پھراپنے کارشوں کو ہاتھی دانت کا صندوق لانے کا تھم دیا اوراس صندوق میں رسول کا خط رکھا .....اور کہا:

'' جب تک اہل مبشہ کے پاس میڈط محفوظ ہے جبشہ دالے محفوظ ہیں''۔

اس کے بعدرسول نے نجافی کے پاس دوسرا تھارواند کیا۔ قاصد نے تھا دیا۔ مرقوم فیا کہ میاجرین خصوصاً بعظر بن الی طالب کو بااحر ام واپس رواند کردواب ان کے لیے وطن بن میاہے۔ بن میاہے۔

مسلمان اس خبرے بہت مسرور ہوئے کہ اب وطن اور دوستوں کی طرف والہی کا وقت قبریب ہے۔ لبند انہوں نے ایھے میزیان کی حیثیت سے نجاشی کا فشکر بیادا کیا۔ مباشی نے الیمی کشتیاں تیار کرنے کا بھم دیا جو کہ انہیں حبشہ سے جازی بنجا کیں۔ انہیں کے ہمراہ نجاشی نے ہدید وسلام کے ساتھ اپنا تمائندہ درسول کی خدمت میں دواند کیا۔ سفر کی تیاری کے لیے کشتیوں ہر با دبان بلند کر دیے گئے۔ قافلہ والی دواند ہوا،

ف ع خير

مدیند منورہ میں نظر اسلام خیبر کے یہود یوں کے تلعوں کی طرف روانہ ہونے کیلئے تیار خفا۔ خیبر کے یہود یوں کے تلعوں کی طرف روانہ ہونے کیلئے تیار خفا۔ خیبر کے یہودی بھی اسلام کوگل کرنے کی خاطرنت نظم منصوبے بناتے رہتے تھے۔
مدینہ پر چڑھائی کرنے اور اسلامی حکومت کوگرائے کیلئے عرب کو بھڑکا تے رہتے تھے۔
ان جی باتوں کے چیش نظر رمول نے ان سے منتے کا عزم کیا تا کہ لوگ ایمان واسلام کے ماتھ عافیت کی زعر کی بسر کر سکیں۔

لشكراسلام ال داسته يرئينيا جو خطفان كقبائل اور خيبرك قلعول كورميان رابطه كاكام ديتا تها، ال يرقبض كرني كامقصد وشن تك ويني والى المداور وكنا اوراجها لك فوجى حمله كرنا تها-

اسلامی کشکر میں چودہ سو ۱۳۰۰ فرجی تھے، جن میں دوسوسوار تھے۔ اس معرکہ میں مسلمان مورتیں بھی شریک جھیں۔

رسول کے فرق اقدس پراسلام کا پرچم اہرار ہا تھا اور لشکر اسلام قلعوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہوتے مسلمانوں نے بہودیوں کا محاصر ہ کرلیا۔

بعض محانی نے بڑے جلے کئے لیکن فتح نہ ہوگی، یبودی مسلمانوں پر تیر بارائی کر رہے تھے۔اس صورت حال کود کھی کربھش یبودیوں نے محمد اور آپ کے تھکر کا نداق اڑا یا۔ تو آپ نے قربایا:

و و کل بین سر د کوشکم دون گا ، جوالله اوراس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اللہ اور اس کا رسول اے دوست رکھتے ہیں''۔

حضرت علیٰ نے پرچم کولہرایا اور یہودیوں کے قلعوں کی طرف روانہ ہوئے ، جب حضرت علیٰ نے یہودیوں کے شیر مرحب کوتل کردیا تو ان میں خوف و ہراس چیل گیا۔ایک دوسرے کے بعد قلعے فتح ہونے گئے۔

محدً اورمسلمانوں کے ول خوشی سے بھر گھے، خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کے وشمنوں پر فتح عطا کی۔

ای وقت حبشہ کے مہاجرین واپس آئے ان میں سب سے آئے آگے جعظر این ابی طالب سے رسول کی مسرت دوبالا ہوگئی مسرت سے چرہ چک اٹھا اور فرمایا: "میں نہیں جانتا کہ جھے جعظر کی آمدی زیادہ مسرت ہے کہ لائے خیبرکی"۔

محرك ايدان عم معظر كك الكاياء بيشاني كوبوسدد يا اورفر مايا:

"بعظر اوران کے ساتھوں نے دو جرت کی ہیں ایک جشد کی طرف دوسری مدیند کی فٹ '۔ ف''۔

#### جنگ ونته

شام کے شہروں میں سے بھریٰ کے حاکم کی طرف رسول نے ایک سفیر روانہ کیا۔ جب سی شیر سرز مین مونہ پر پہنچا تو اسے گرفتار کر لیا گیا اور قل کر دیا گیا' میصل اخلاق انسانی کے منافی تھا۔

رسول کواس کا بہت قاتن ہوا جانچہ اس کی گوش مالی کرنے کی خاطر مسلمانوں کو تھم دیا کہ حملہ کے لیے تیار ہوجائیں ، آئے ججری ماہ جمادی الاول میں تین ہزار سپاہیوں پر مشمل

میں تہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وحیت کرتا ہوں ..... اللہ کا نام لیکرآ کے بردھو
اپنے اور خدا کے دھنوں سے جنگ وقال کرد .... کلیسا میں تہمیں پھی کوششین لوگ بلیس کے
انہیں پھی نہ کہنا ہورتوں اور پچل کوئل نہ کرنا ..... درختوں کوشکا شااور عمارتوں کوسمار نہ کرنا۔
رسول نے زید بن حارثے کو تشکر اسلام کا سپر سالا رمقرر کیا اور قربایا کہ آگر وہ شہید ہو
جا تمیں تو پھر جھٹر بن افی طالب سپر سالار ہوں کے اور آگر جھٹر بھی شہید ہو جا تمیں تو پھر
عبداللہ بن رواحہ سپر سالار ہوں گے۔

للکر اسلام کے جانبازوں کے روم کے بارے عن اطلاع کی کہ رومیوں نے رومانیوں اورائید میں دولا کھ سیائی رومانیوں اورائید میں دولا کھ سیائی شام میں دولا کھ سیائی شام میں دولا کھ میں۔

پہلامقابلہ "مشارب" نامی گاؤں کے پاس ہوا تواس میں روم کی فوقیت ہا ہت ہوئی۔ روم کے بادشاہ نے قیادت عامدا ہے بھائی "تیودور" کے سردکردی تھی۔ اسلام کے چھوٹے سے لشکر نے سرز بین "مویڈ" کوافتیار کیا" کیونکہ بیجکہ جنگی حملوں اور برقل کے بوے لشکر سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے مناسب تھی۔

زید بن حارث مملد کرنے کے لیے تیار ہوئے، پرچم اسلام کولہرایا اور دھمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ان کی دلیرانہ جنگ نے فوج اسلام میں جوش پیدا کیا۔

محمسان کی جنگ ہور بی تھی کہ زید کو تیرانگا اور شہید ہوکر زمین پر گر پڑے، زمین مثل شنق لال ہوگئی۔

رجم اسلام کے زیمن برکرنے سے پہلے ہی جفر بن ابی طالب نے علم سنجال لیا،

کامیانی باشهادت دونون بی مونین کی امیدو آرزد میں۔

شهادت دونول عي موسيان لي اميدوآ رزوجير. يا حيد العيد و العدايها

یا حبد الجنة واقترابها طیبة و باز دَا شرابها والروم روم قددنا نذابها کافرة بعیدة انسابها

على ان لا قيتها ضرابها

لیکن وہ خون کے آخری قطرہ تک جنگ کاعزم رکھتے تھے آپ کے محودے کے اوپر کاحصہ خون سے رنگین ہو گیا۔ تاریخ اسلام میں بیر بہلا کارنامہ تھا۔

جسٹر پہاڑی طرح نابت قدمی کے ساتھ جنگ کرد ہے تے اور دہمن پر غالب ہوتے ہے جا در دہمن پر غالب ہوتے ہے جا در ہمن ا

رومیوں کے ایک بور کشکرنے آپ پر تمله کیا اور دائیں ہاتھ کو تکوارے جدا کر دیا۔ جنٹر نے ہائیں ہاتھ میں علم سنجالا اور مقابلہ کیا لیکن دوسرا ہاتھ بھی قلم ہو گیا۔ اب جنٹر نے علم کوسیدے لگالیا تا کہ مقاومت جاری رکھ تکیں۔

اس خوفاک وقت میں جعظر پر ایک ضرب اور کلی کہ جس سے آپ شہید ہوکر زمین پر گر پڑے۔اب تیسرے قائد عبداللہ بن رواحہ نے علم سنجالاً تا کہ معرکہ میں ایک مرتبہ کھر علم اہرائیں۔

ے سے سیالارنے رومیوں کے حلوں کوروکنے کے لیے 'جو کہ سیلاب کی طرح ہو ہے تھے چلے آ رہے منے' بہنا دری سے جنگ شروع کی۔

محرعبداللہ بھی شہید ہو گئے۔اب ثابت بن ارقم نے علم سنجالا اورمسلما نوں سے کہا کہ نے سیرسالار کا انتخاب کرلو۔ خالد بن ولید کوسید سالا رخت کیا حمیا۔

في سير سالار في جلدى فيصله كرليا! مقابله ببتر ب كديم بسياتي اختيار كرليس اور

جب دات نے ہر چیز کوتار کی میں چھپالیا تولفکر اسلام پیچیے ہٹ کیا اور دور صحرامیں بلا گیا۔

می کے وقت رومیوں نے دیکھا کہ صحرات مسلمان ہمہمہ کے ساتھ چلے آرہے ہیں چنانچ مسلمانوں نے قلیل ہونے کے باوجود رومیوں کوخوف زدہ کر دیا اور انہوں نے لوشخ عی میں بہتری سجی۔

#### مديشهيل

جبریل نے رسول کو جنگ کی روداد سے آگاہ کیا۔ رسول منبر پر تشریف لے سکتے اور مسلمانوں کواس طرح خطبہ وبا

زید نے علم لیا اور جنگ کی اور شہید ہو سے۔ پھر بھٹر نے علم لیا جنگ کی اور پھر شہادت پائی اس کے بعد عبداللہ نے علم لیا بنگ کی اور شہید ہوئے۔

مرسول اس علیم شبید کی دوجے پاس تویت کے لیے تشریف لے مجے

جب رسول ما تُعِلَّقِهُم محریش داخل ہوئے تو دیکھا کہ بچے بیٹے ہیں۔ ہاں ان کے بال سنور چکی ہے۔

رسول نے بعثر کے بچل کو بوسد دیا اور پیارے بہلوں میں بیٹھایا، آٹھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔اساء بچھ کئیں کہان کے شوہر کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ للبذا کہنے لگیں: ''یارسول اللہ! کیا آپ گوجھٹر اوران کے اصحاب کے بارے بیں کوئی خبر لی ہے؟''

رمول ًنے افسوں کے ساتھ فرمایا:

"ال وه قل كروية مجيح بين"

وويروا\_لے

اسلامی فوجیوں نے موتہ ہے لوشنے کے بعدا پنے اہل وحیال سے بعظر بن ابی طالبً اوران کے ساتھ شہیر ہونے والوں کی بہادری و لیری کی واستان سنائی۔

ایک نے کہا:"میں نے ان کے بدن پرنوے (۹۰) زخم دیکھے ہیں"۔

دوسرے نے کہا:'' میں نے انہیں اس وقت دیکھا جب ان کا بایاں ہاتھ قلم ہوا تھا۔ مجروہ زمین برگریزے در آ نحالینکہ خون ان کے زخمول سے بہدر ہاتھا''۔

محر فرمایا '' بھے جریل نے خردی ہے کہ خداوندعالم نے بھٹر کودو کر عطا کتے ہیں جن سے وہ جنت میں برواز کرتے ہیں''۔

ای شب بعظر کے بچوں نے خواب میں دیکھا کہ آسان ستاروں سے بحر گیا ہے اور ان کے والد ملائکہ کی طرح دویر وں سے برواز کررہے ہیں۔



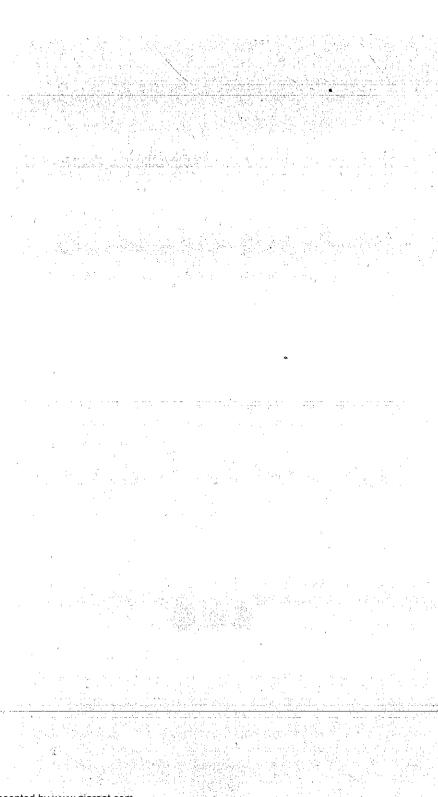



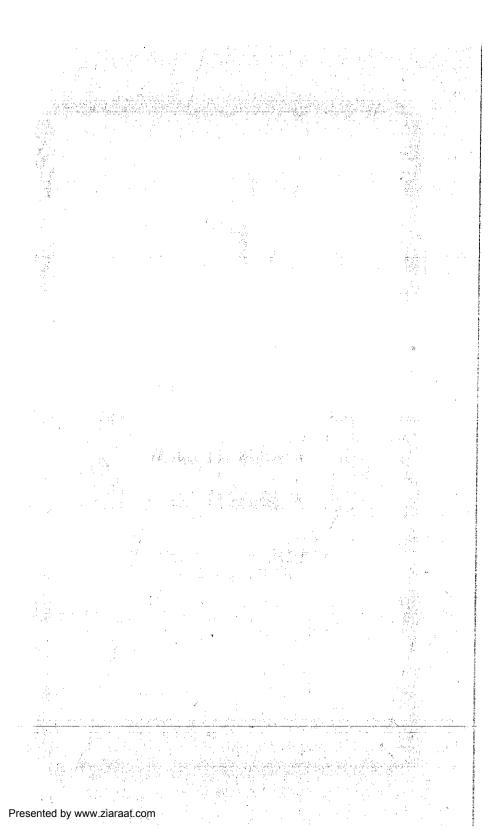

### (اسحاب رسول) كالمحالم المحالم المحالم

مز مکہ کے ٹیلوں کی طرف نکل مجے ،ان کا گھوڑ اطاقتور تھا' جوریت کے ٹیلوں پر چڑھ جاتا تھا گھوڑ ا آ رام سے بیچے آتر ا اور حمز السیخ آس پاس کے حسین مناظر کے بارے میں غور کرنے گئے۔

نیلےرنگ کا آسان صاف تھا' سورج کی دھوپ ٹیلوں پر پڑ رہی تھی، جس سے دیت کے ذرّات چک اٹھے تھے۔

جناب مزہ مرکی دعوت سے متعلق کی موج رہے تھے، دلی طور پررمول کے ساتھ تھے ہے وقت ہے کہ اور میں میں کا جی بھی ہیں ا بہتر جیں جنہیں انسان می نے تر اش لیا ہے، تو پھر ان کی عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ پھر جیں جنہیں انسان می نے تر اش لیا ہے، تو پھران کی عبادت کیوں کی جاتی ہے؟

محورُ اسحرایس دوڑنے لگا، فرگوش بھا کے، انہوں نے دور ، ایک آ دی کود مکھا جو کمان اٹھائے ہوئے شیر تلاش کررہا ہے۔

تعرت تحرُ

حضرت محر مفادمردہ کے درمیان جہال سی کی جاتی ہے دہاں ایک پھر پرتشریف فرما میں ۔ حسب عادت مجری سوچ شن ڈو بے ہوئے جیں۔ ایٹی قوم کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس نے آپ گااور پیغام خدا کا انکار کر دیا ہے۔ ایک گھر میں جو کہ "ستی کی جگہ ، کے داستہ پر داقع ہے، دولڑ کیاں بیٹی ہیں ، گھر کی (اسحاب رسول کی افتاد الفتاد ا

ای وقت ابوجہل اور اس کے ساتھ کھ مکہ کے بے بودہ لوگ دکھائی دیتے ہیں جو کہ قبقہدلگا کرہنس رہے تھے۔

ابرجهل نے محمد کی طرف و یکھا اور اس کی آم تھموں میں خون اُتر آیا، آپ کا نداق اڑانے کی غرض سے کہا:

ال جادوگر.... اس دایوانے کو دیکھو بیہ ہماری طرح نہیں بنستا..... خاموش رہتا ہے.... ہے۔ بہتا ہے۔ بہتا ہے۔ بہتا ہے۔

لڑکیاں افسوں کے ساتھ یہ ماجرہ و کھوری ہیں۔انہوں نے دیکھا کہ ابوجہل جو کے وارد کھا کہ ابوجہل جو کے چارد کا روائ چاروں طرف گھوم رہاہے اور قبتہ دلگار ہاہے ،معلکہ خیز ترکتیں کر رہاہے۔ ابوجہل نے ایک مٹی خاک اٹھا کر رسول کے سرافڈس پر ڈال دی۔

آپ کاچرواورلبال فاک ساك كيا .....

الوجهل اورب ہودوں نے قبقہ دلگایا بھر خاموش ہیں بھزون ہیں ....

لڑکیاں دسول کی بے ج کی پرترس کھار بی ہیں افسوس کردہی ہیں۔

ابوجہل اور اس کے ساتھی چلے گئے، جمد اٹھے اور اپنے سر چیرہ اور کیڑوں سے گرد جھاڑی اور اپنے گھرتشریف لے گئے۔

ایک گھنٹر کر گیا ، دونو ل اڑکوں نے طے کیا کہ اس داقعہ سے جناب جز وکومطلع کریں

گے،ان کاانظار کرتی ہیں۔

جناب حزه لوث آئے : آؤانیں ماجرہ سنائمیں۔

لز كيول نے كيا:

اے ابوعمارہ....

حز الفبركة اوراز كيول كي طرف متوجه موت

الوكيون في محكين البحيض كما:

اے ابدعارہ! اگرا باپ بھتے میں کے ساتھ الدجہل کی بدسلو کی دیکھ لیت

مرة ف في المياء كياء كياس في؟

ان كاراستدروكا، برا بحلا كهااوران كر برخاك والى ب

مزہ کا خون کھول اُٹھا، کھوڑے کو کمان ماری، کھوڑ اہواؤں سے بات کرنے لگا، شہر موارکعب کے قریب پہنچ میا۔

مزہ کی عادت تھی کہ جب وہ شکارے واپس آتے اورلوگوں کے پاس سے گزرتے تو اقبیس سلام کرتے ،لیکن آج محمد کے ساتھ کی جانے والی بدسلوگی ، کی بنا پر ضغبنا ک ہیں۔للندا سمی کوسلام نیس کیا اوراد جہل کی طرف بڑھتے ہے مجے۔

حمزۃ اپنے گھوڑے سے شیر کی طرح کود پڑے اور کمان ابوجہل کے سرپروے ماری۔ ابوجہل نے حمزہ کو غفیناک دیکھا تو عاجزی ہے کہنے لگا:

اے اپوتمارہ! انہوں نے ہمارے خداؤں کو برا کہااور ہمیں بے وقوف قرار دیا ہے۔ حزومنے کہا: ''تم سے زیادہ بے وقوف اور کون ہوگا، پھروں کو پوچنے والو!'' (اسحاب رمول) والمحالية المحالية المحالية والمحالية المحالية والمحالية والمحا

حزه غيظ مين چيخ "اگرطاقت موتوميراجواب دو" سره مين سير سرموني

كعبه ك من من كي آواز كوفي حره في كها:

اشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

حزه نے قبرآ لودآ محصول سے ابوجہل کود یکھااور کہا:

"م أنبين" محر كو" براكمت بواورش ان كوين برمول"-

ابوجہل نے ذات ہے سر جھکالیا اور خاموش ہو گیا، بے ہودے اس کے پاس سے معالیا کے بات سے معالیا کے بات سے معالیا کے

حزہ کھ کے اس کے اور دوتے ہوئے گے لگا۔

محرائ بھا عزہ کے مسلمان ہو جانے سے بہت خوش ہوئے۔ البداان کا نام شیرخدا اور شررسول خدار کودیا۔

#### ولادت

جناب مز قوي ع وعام القيل والے سال من پيدا ہوئے۔

وہ ہمارے نی گر کے رضائی بھائی تھے، کیونکہ تو بیدنام کی مورت نے دونوں کودودھ

<u>\_</u>الأيقا\_

حزہ طاقتور، شجاع اور بے باک تھے، بعث رسول کے دوسرے سال اسلام لائے۔ لوگوں کو جزہ کے مسلمان ہونے کی خرجو کی تو مسلمانوں نے خوشیاں منائمیں اور

مشركول كيول مرجحا محت

بعض ملان آینا اسلام چھائے ہوئے تھ لیکن ان کے سلمان ہوجانے پراعلانیہ

كلمه بإهار

(اسمابدرسون والمحالية المحالية المحالية

اس زمانے میں حزہ کے مسلمان ہوجانے سے ، مجد کے اتباع کرنے والوں کی طاقت بڑھ گئے۔ان سے قریش ڈرتے سے کیونکہ بڑار کے برابر بچھتے تھے۔

# بعثت كالوال سال

محمومعوث بدرمالت ہوئے نوسال ہو بچے ہیں ہمسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ عمر بن خطاب مغلوب النضب ہیں، ایک دوز تلوارا ٹھائی اور محم کے آت کا ارادہ کر لیا محم کے بارے میں پوچھا: جواب ملاوہ اپنے اصحاب کے ساتھ صفا پہاڑ کے نزدیک گھر میں آتشریف فرما ہیں ۔عمراس گھر کی طرف چل دیئے۔

رامتہ میں تعیم سے ملاقات ہوگئی۔ بیرعمری کے خاندان سے تھا، اس نے عمر سے پوچیا:''کہاں کاارادہ ہے۔۔۔۔عمر؟''

عمرنے کرفت اجبیش کہا: ''آج محرکا قصرتمام کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے دین کو برا ہتا ہے۔''

قیم خفیه طریقه سے مسلمان موچکا تھالہذااس نے کہا:"اگرتم نے انہیں اذیت دی تو بنی ہاشم تمہیں زندہ میں چھوڑیں کے .....اور پھر تہاری بہن و بہنوئی بھی مسلمان ہو پکے ہیں۔"

عرفے فی کرکھا:" کیا ....؟ میری بین فاطمہ .....؟؟؟"

عمرا پی بهن کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب نزدیک پہنچ تو کسی مرد کوقر آن کی حلادت کرتے ہوئے سنا۔

أَسَانَى كُلمات مِمَا ثركر في والسائي ....!

بسم الله الرحمن الرحيم ..طه .. ماانزلنا عليك القرآن لتشقىٰ..ر

(اسحاب رسول کی المحال کا الحال کا الحال کا المحال کا المحال کی (تغریب مزام میدالشبید) کا المحال کا المحال کا ا عمر نے در دانے کو دھا دیا ، کھر میں کھن کیے۔

بہن نے محیفہ قران کو چھپایا ،عمراسے پارہ پارہ کرنا چاہجے تھے بہن کواتنا مارا کہ لہولہان ہوگئی۔

عمرا بی اس حرکت پر پشیمان ہوئے.....گھرے لکل مگئے۔ صفایباڑ کے زد میک مجماً ہے بعض اصحاب کے ساتھ ایک گھر میں موجود تھے۔ انہیں قرآن و حکمت کی تعلیم دے رہے تھے، ان کے سائے آسائی آیات کی تلاوت کررہے تھے۔

اى اتا مىل شدىد طريقت درواز وكلكمان كى آوادى كى -

ايك مسلمان الحااوريدو يجي كركون آيات وروازه برجهنيا

حزه نے يو جما "كون آيا ہے؟"

عر ....اس كى باتھ يىل تلوار بـ

حره نے کہا: '' ڈرو اخین درواز ہ کھول دد''

اگراس نے نیکی کا ظہار کیا تو ہم بھی خوش اخلاقی سے پیش آ کیں گے اور اگر برا جا ہا تو ای کی تکوار سے قبل کردیں گے۔

حزه نع آنے والے کے استقبال کے لیے اٹھے، دروازہ کھولا اور پوچھا:

خطاب كے مينے! كيا جاتے مو؟

جواب ديا:

اشهدان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله كتخ كر ليه آيا مول

مركك فيتره كلبير بلندكيا-

(بظاہر) عمر کے اسلام لائے ہے مسلمان خش ہوئے۔

يجرت

یٹرب والے دوقبیلوں،''اوی وخزرج'' میں منتسم ہتے۔انہوں نے رسول سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ دواپی جان ومال سے دین خدا کا دفاع کریں گے۔

جب قریش نے مسلمانوں کوزیادہ اذبیتیں دینا شروع کر دیں ، تو محد نے انہیں پیژب کی طرف جمرت کر جانے کا تھم دے دیا ۔مسلمان انفرادی اور اجتماعی طریقہ ہے جھپ کر مکہ ہے جانے لگے۔

حزه بن قبدالطلب بھی مسلمان جہاجرین کے ساتھ جرت کر گئے۔ بیڑب بیس مہاجرین وانصار محرکی جرت کا شدت سے انتظار کردہے تھے، ان کی آ کہ کے منتقر تھے۔

پار

مشرقین نے محر کے آل کا منصوبہ بنالیا، جریل نے نازل ہوکر رسول کو مشرکین کی سازش سے خبر دار کر دیا۔ رسول کے منصوبہ بنالیا، جبریل نے نازل ہوکر رسول کو مشرکین کی سازش سے خبر دار کر دیا۔ رسول نے اپنے این عملی بنائی اور فر مایا بتم میرے بستر پر لیٹ جاؤتا کہ میں جان بچا کریٹر ب چلا جاؤں۔ حضرت علی نے جھے سے دریافت کیا: ''کیا آ ب نج جا کیں ہے ج''

مُحَمِّنَے جواب دیا:"ان ....."

نی کے فکا جانے سے علی مسرور ہوئے اور اپنے بارے میں بینا سوچا کہ جب

جریل بیآیت کیرنازل ہوئے:''وین الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ'' لینی اورلوگوں میں ہے وہ بھی ہے جواپے نفس کو مرضی خدا کے عوض فی دیتا ہے۔ اس آیت میں حضرت علیٰ کے ایٹاروفدا کاری کی تعریف موجود ہے۔ رسول کہ بیزینچ گئے ، آپ کے آتے ہی اس کانا م لدین منورہ ہوگیا۔

كمريش

کریں مشرکین نے مہا جرمسلمانوں کے گھروں کوئیس نہیں کردیا تھا۔ مرین کے میں مقالم میں میں اگریز قرار کا میں کردیا تھا۔

سلمانوں کواس کا براقاتی تھا ای بنا پر رسول نے قریش کو گوش مال کے لیے ال کے میارتی قافوں مرحملے کے لیے واند کئے۔

رسول نے دیم خداحر ہ کو بلایا اور تاریخ اسلام کاسب سے پہلاعلم انہیں عطا کیا میداقع ماہ رمضان کیم جری کا ہے۔

ر سول نے حمزہ کو تھم دیا کہ اپنا دستہ کیکرروانہ ہو جائیں میدوستہ تیں مہاجروں پر مشتل

ہے جوقر ایش کے قافلہ کی ظرف روانہ ہیں۔

مقام رعيص" پرجناب مزه كاابوجهل سے مقابله وكيا-

ابوجہل کے ساتھ مسلمانوں سے دس مناوزیادہ تین سوجتگھو ہیں۔لیکن عزہ اوران کے دوسرے ساتھی مہاجرین بالکل نہیں ڈرےاور مشرکین سے تکر لینے کے لیے تیار ہوگئے۔ معرکہ آرائی ہے قبل ''مجدی بن عمر والمجنی نے'' کہ جس کے قریش اور مسلمانوں کے

راتھا چھے تعلقات تھے، یہ اخلت کی اور دوٹوں کے درمیان حاکل ہو گیا۔

حزه کواس بات پرفخر تھا کہ وہ پہلے مسلمان ہیں جنہیں رسول نے پرچم اسلام عطا کیا

بسامس رمسول السلم أو محافق عليه لواء لم يكن لاح من قبيلي لواء لمديسه النصر من ذى كرامة المس عن ذى كرامة المس المس المسلم المسلم

عشية ساروا حاشلين و كلنا مراجله في غيظ اصحابه تغلي فلما تراءينا الاخوا فعقلوا مطايا وعقلنا مدئ غرض البل وقلنا لهم حبل الاله نصيرنا وما نكم الاالصلالة من حبل فسار ابو جهل هنالك باغياً فعاب ورد الله كيد أبي جهل فعاب ورد الله كيد أبي جهل وما نحن الاثلابين راكباً

محرك بمراه

غروہ عثیرہ کی قیادت رسول کردہے تھے اور پر چم حزہ بن عبد المطلب کے پاس تھا۔ اس کے بعد بہت سے سرمے اور اسلامی معرکے وقوع پذیر ہوئے کہ جن کا مقصد

قریش نے مسلمانوں کے خلاف اقتصادی جنگ کا اعلان کر دیا تھا، کمہ میں مسلم مباج بن کے گھروں پر حملہ کردیا تھا، کمہ میں مسلم مباج بن کے گھروں پر حملہ کردیا تھا، جزئے کی چنگاری بی تھی ، وہ عرب بیڑ ب کو تباہ کردینے ۔ عرب قبال کواکسار ہے تھے۔ محمد کے خال کی خال کو کسار ہے تھے۔ محمد نے قریش کی تادیب کا ادادہ کیا، تبدید و سعبیہ کا بہترین ذریعہ، شام جائے والے قریش کے تبارتی قافلے ہی تھے۔

عزه كى جى جنك شى رسول كاساتھ نەچھوڑتے تھے۔

#### جنگ بدر

محركو خرطى كمشام سے قریش كا تجارتی قاقله الدسفیان كی قیادت می واپس آر باہے۔ محر في مسلمانوں سے فرمایا: "كرقافل كوروكو"

باره ١١رمضان ا وكويم الامهاجرين وانصارك ساتع فك

مسلمانوں کے حرکت میں آجانے اور قاقلہ پرائے حملہ کرنے کے ارادہ کی ابوسفیان کو بھی خبر مل گئی۔ لہٰ داس نے جیزی کے ساتھ ایک آ دی کو قریش کے پاس بھیجا جس نے قریش کو اس خطرناک صورت حال ہے آگاہ کیا اور وہاں سے قریش کو تع کیا۔

ابوجہل نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اسلام وسلمین کے خلاف جنگ کرنے پر اکسایا۔ قریش کے سرداروں کے پاس ۹۵۰ جنگرو تھے آئیں لیکروہ بدر کے کنوؤں کی طرف جہاں مسلمان جن تھے چل دیۓ۔

ے ارمضان کو دونوں لشکرا یک دوسرے کے مقابلہ میں آگئے۔مشرکین نے طمل جنگ بجانا شروع کر دیا جبکہ مسلمان ذکر خدااوراس کی تنج میں مشخول تھے۔ (ایحاب رسول) و انتخاب المحافظ المحافظ

نی نے تریش سے ملے اورلوٹ جانے کی پیکٹس کی لیکن ابوجہل نے اٹکار کر دیا ، وہ تو میسوج رہاتھا کی منقریب اسلام کا خاتمہ ہوجائے گا کیونکہ اس کالشکر مسلمان کے لیکر سے تمین منازیا دہ تھا۔

> دونو لفكر جنگ ميل كود پرنے كے ليے تيار ہو مي ايك مشرك نے كها: اے هماً اہمارے مقابلہ ش قريش ميں سے ان كو بينچ جو ہمارے كفو ہوں۔ اب رسول اسپنے اصحاب كى طرف التفت ہوئے اور فرمایا:

اے میدہ بن حارث اے حزہ بن عبد المطلب اورائ على بن افي طالب الفوا وہ خدا كى مددياس كى راہ شرح المحارث كے جذب سے سرشار كوشى كے ساتھ المحے عبدہ وہ معتب بن ربید كم مقابلہ من بنجے ۔

حفرت على ،وليد بن عتب كم مقابله عن آخريف لائه

اور حزه، شيبرين ربيد كمقابله شراهريف لاك

تاریخ اسلام کا اولین معرکه شروع ہوا حزه نے اپنے مدمقا تل کو بہت جلد زیر کرلیا اور حضرت علی نے اپنے وقتی کے اپنے دمقا تل کو بہت جلد زیر کرلیا اور حضرت علی نے اپنے وقتی کو مارگرایا۔ عبیدہ نے میں پر کر پڑے تو جزہ وعلی نے متب کوتل کیا اور عبیدہ کوشک کیا اور عبیدہ کوشک کیا اور عبیدہ کوشک کیا در عبیدہ کیا در عبیدہ کوشک کیا در عبیدہ کوشک کی کامل کیا در عبیدہ کی کر عبیدہ کوشک کیا در عبیدہ کی کر عبیدہ کوشک کیا در عبید کوشک کیا در عبیدہ کوشک کیا در عبیدہ کوشک کیا در عبید کر عبیدہ کوشک کیا در عبیدہ کوشک کیا در عبید کیا در عبید کر عبید کیا در عبیدہ کیا در عبید کر عبیدہ کیا در عبید کر عبید کر عبیدہ کوشک کیا در عبید کر عبیدہ کوشک کیا در عبید کوشک کیا در عبید کر عبیدہ کوشک کیا در عبید کر عبی

جب میدان جنگ علی مشرکین کے جیالے لکست کھا گئے تو ایوجہل نے کہا کر سب ملر حملہ کردو۔مسلمان ایمان سے سرشارروح اور خدا پراحتا دے ساتھ حملہ روکنے کیلئے تیارہو (سحاب رسول که ۱۹۵۸ هم ۱۹۵۸ هم ۱۹۵۸ هم ۱۹۵۸ هم ۱۹۵۸ هم ۱۹۵۸ هم (هرت من شهیدالشبید) کئے ۔ ابوجہل قبل موکمیا تو کفر کا سرقلم موکمیا اور شرکیین پیٹے دکھا کر بھاگ کئے۔ انتقام

قریش کی محکست کی خرکہ کی تی تو زوجہ ابوسفیان ہند کے علاوہ مشرکیین کے کشتوں پر تمام عورتیں روئیں۔ ہند ہے لوگوں نے کہا: کیاتم اپنے بھائی، باپ اور پچا کوٹییں روگی؟ اس نے کہا جیس جب تک محد کوراس کے اصحاب سے انتقام نیس لیاجائے گا۔

بند جھر مل بن الى طالب اور مزة بن عبد المطلب سے اپ كشق كا نقام لينے كے ليے موجد كى ا

انقام لين يوشركين كواكمان كل يعافي

مشرکین کے تین بزارجگہو لکے ،ان کے ساتھ زوجہ ابوسفیان ، ہند بنب عقبہ می تھی ، اس کے ساتھ درس مور تیں اور تھیں جو دف اور طبل ہجاری تھیں۔

ہند مکہ کے ایک وحثی غلام کے پاس گی اور اس سے کہا: اگر تونے محمد یاعلیٰ یا حزہ کو آل کر دیا تو تیرادا کن مونے اور مال سے مجردو گل۔

وحش نے کہا: '' محرکے بیل نیس بی سکتا کیوکد ان کے اصحاب آئیں صافتہ میں لیے
د جی بیں اور مائی جو کنے دہے ہیں، وہ اپ وشن کوموقع ہی نیس دیے ، رس محرہ کی ہات قو
ان پر میرا اوار چل سکتا ہے کیوکلہ جب وہ غضبنا ک ہوتے ہیں قو پھر پکیٹیس دیکھتے ہیں۔ ہند
نے وحش کوسونا دیا اور نیزہ کو دیکھنے گلی جس سے دہ حزہ کو آل کرنے کی مشن کر دہا تھا۔ مشرکیوں
کالشکر مدینہ کے نزد یک مقام ابواء میں بھٹی گیا، ای چکہ کی والدہ حضرت آ منہ کی قیر ہے
جن کی وفات کو بچاس مال گزر ہے جی ہیں۔

مِند قَبر كُولنا جائتي ب،اس رامرار كرتى ب،لين قريش كوكون في منع كيا تاكه

﴿ اسحابِ رسولَ و المحيدُ المحيدُ المحيدُ المحيدُ المحيدُ المحيدِ المحيدِ المحيدِ المحيدِ المحيدِ المحيدِ المحيد يدعر بول كي عادت ندين جائدً۔

احدے پہاڑ میں دونوں لشکروں لینی مسلمانوں کے لشکراوران کے سیرسالار حضرت محم اور مشرکیون کے لفکراوران کے سیرسالار ابوسفیان میں جنگ چیڑگی۔

محمانے بچاس ماہر تیرا تدازوں کو معینین "پیاڑی چوٹی پر مقرد کیا تا کہ لشکراسلام کی پھٹ بنائی کریں اور آئیل اس بات کی تاکید کی کہ سی بھی صورت میں اپنی جگہ ہے نہ بئیں۔
مشرکیین سے جملہ سے جنگ کا آغاز ہو گیا ، ان میں آگ آگ کفر کا جھنڈ ااٹھائے ہوئے عثمان بن البی طلح قما اور اسکے چاروں طرف می جند کے دس عور تیں دف بجا کر آئییں جنگ برائیاں دہ بھی بھیں۔

ہم طارق کی بٹیاں ہیں عظی فرش دی پرہم قدم رکھتے ہیں سنور بھی ہوئی عورتیں تہارے ساتھ ہیں جن کی زلفوں ہے مشک کی خوشبو بھوٹ رہی ہے جن کے ہاراور گلو بند میں ہیرے بڑے ہیں اگر آ آ کے برحو گر تہ ہم تہمیں گلے نگالیں گے ادرا کر پیشے دکھاؤ گر تم ہے جدا ہو جا کیں گ بیفراتی بھروصال میں تہیں بدلے گا جزہ نے دلیری ہے آواز دی:

''هن حاجيون كوميراب كرنے دالے كاميما هول''

اوراس پر تملد کردیا جوجنڈاا شائے ہوئے شاءاس کا ہاتھ کث کر کر پڑاءاس کے بھائی

(ایجابرول) در ایجاده ایجاده که ایجاده که ایجاده که در انتها المهاده که ایجاده که در انتها المهاده که در المهاده ک

ایک دوم ے کے بعد جنز ابردار گردے تھے۔

جب جمنڈاز بین پرگر پڑا تو مشرکین کے دل بیں خوف وہراس پیدا ہوگیا اور پینے دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔وہ صنم اکبڑ' بت' بھی اونٹ سے اوند ھے منہ کرا جس کو دوا پی مدے کیے اُٹھالائے تھے۔

ای وفت مسلمانوں نے فلست خوردہ مشرکین کوچھوڑ دیا، تیراندازی بند کر دی، جمر گئے فرمان کو بھلا دیا اور مال فنیمت جمع کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی سے اثر پڑے، مسلمانوں کی حالت فنیم برآ شکار ہوگئی۔

خالد بن ولیدووسرے مشرکین کے ساتھ صلمانوں پر حلماً ور جوا اور صلمان مشرکین کے حلوں کی تاب ندلا سکے چنانج لفکر اسلام کی صفول بیس انتظار جیل کیا۔

وحثی، کمکاغلام مز قاکی گھات میں تھا اس کے ہاتھ میں لمبانیز و تھا وہ صرف مز و کولل کرنے کے دریے تھا۔

شديد ملول ميل وحثي مزه كي گھات عن ايك بوے پھر كے بيچے بينے كيا\_

حزامشرکین سے جنگ می معروف تھے، بہادری کے ساتھ جنگ کر رہے تھے کہ وشق نے بوری طاقت سے نیز ہ کاوار کیااورائے زخم حزامی میں چھوڑ دیا۔

نیزے کی ضربت کو حزہ نے برداشت کیا اوروحثی پر ملد کیا کین نیزہ کی ضرب کاری کی متی البذاز مین پر کر پڑے اور دم آوڑ ویا۔

وحنى دوڑاتا كماس واقع سے متدكوفوش كرے

مندخوش موكى اورا پناسونے كا زيورا تاركروحشى كوديديا اوركها:

(اسحاب رسول کی افغال کی افغال

ہند حزہ کی لاش کی طرف دوڑی اوران کے کان اور ناک کوظع کیا تا کہ ہار بنائے اور پھر خبر نکال کرشہید حزۃ کے شکم چاک کیا' کیجہ نکالا ادر کتے کی طرح دانتوں سے چہایا۔ پھرابوسفیان آیا جس نے آپ کے جسم کوئیزہ سے یارہ یارہ کردیا۔

سيّدالقبداء

مشرکین میدان جنگ سے بٹ کے ، ترکی اسحاب کے ساتھ شہیدوں کے وفن میں مشغول ہو گئے۔

رسول نے او چھا حز الی ال سے کون واقف ہے ....؟

مارث نے کہا: "عل ...."

محرك عارث كوهم ديا كمالاش كروتا كمش وبال كانجول

وہ مخص حلاش کرنے لگا تو ان کے جسد کو پارہ پایا 'اس نے سوچا کہ اس کی رسول کو کیوکر خبر دو۔ اس سے آپ کو ملال ہوگا۔

رسول کے حضرت علی کو تھم دیا کہ تعزہ کی لاش تلاش کرو، لاش لی گئی کین حضرت علی کے دسول کو اس کے دسول کو دخرہ کی لاش کا سراغ لگانے کیلئے لگلے واسے افسوس ناک حالت میں پایا ۔
مزہ کی لاش کے ساتھ جوسلوک کیا ممیا تھا اس پر دسول نے بہت کر مید کیا۔
ایسا تو بھیٹر ہے بھی نہیں کرتے جو ہندا ورا بوسفیان نے کیا تھا۔
دسول نے فرمانا:

"خدا آپ پردم کرے بی جانا ہوں کہ آپ کار خیراور صلارتم بیل کوئی دقیقہ فرد

﴿ اسحابِ رَوَالَ وَهِ الْحَوْدُ الْحَوْدُ الْحَوْدُ الْحَوْدُ الْحَوْدُ الْحَوْدُ الْحَوْدُ الْحَوْدُ الْمُعْلِ گزاشته نبین کرتے ہے''۔

رسول في قرمايا:

''اگرخدانے مجھے قریش پرتسلط عطا کیا تو میں ان کے ستر (۰۰) آ دمیوں کے ساتھ وہی سلوک کر دن گاجوانہوں نے حمزہ کے ساتھ کیا ہے''۔

مسلمانون نهی ایرای کرنے کا تم کھائی تو چریل بیآ ہے کے کرنازل ہوئے: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خيو للصابوين "پي رسول نے چھ يوفي کرلي بھر کيا اور شلد کرنے سے منع کرديا"

رسول في الى جا دراتاركر شهيد برؤال دى اورائيس خاطب كري فرمايا:

''اے رسول اللہ کے چاا اے اللہ اور اس کے رسول کے شیر ، اے نیک کام انجام دینے والے اے مشکلوں کوحل کرنے والے اے وقمن کے لیے قبر فدا اے رسول اللہ کا دفاع کرنے والے ....!!!

عزه کی جمن اور رسول کی مجومی صفید اور ان کے جمراہ جناب فاطمہ زہرا تھریف لاکیں تاکدرسول کی سلامتی سے مطمئن ہوجا کیں، حضرت علی سے ان کی طاقات ہو کی تو آٹ نے ان سے کہا: 'اسے بچو بھی واپس چل جا کیں''۔

آپٹیس چاہتے تھے کہ بہن اس افسوں ناک حالت بیں بھائی کی لاش دیکھے۔ ہرگر نہیں جب تک بیں رسول کوند دکھیلوں کی واپس ندجاؤں گی۔ رسول نے انہیں دورے دکھیلیا تو ان کے بیٹے زمیرے فرمایا کہ ان کو واپس لے جاؤ<sup>ہ</sup> کہیں اپنے شہید بھائی کی لاش ندد کھی لیں۔

زيران كياس كاوركها: المان والمراوث جايا.

(اسحاب رسول که به هماه هماه که به هماه که به هماه که به به هم که به در النبیدا) انبول نے کہا: ''رسول کودیکھے بغیر والی شدجاؤ تکی''۔

جب انہوں نے رسول کو دیکھا تو ان کی خیریت سے مطمئن ہوگئی تو حز ہ کے ہارے میں معلوم کیا میرا مال جایا کہاں ہے؟

رسول خاموش رہے قوصفیہ بھے گئی کہ وہ شہید ہو کتے ہیں رونے تھی اور فاطمہ انے بھی اپنے شہید بچار گرید کیا۔

رسول كُ ان دونول سے تعزیت دیے ہوئے فرمایا:

مجھے جریل نے خروی ہے کہ آسان والوں علی جز اواللہ اور اس کے رسول کا شیر لکھ ویا گیا ہے۔ ویا گیا ہے۔

هدیند متوره کے فزد میک آج بھی احد کا پیا ڑسیدالشہد اریخز ڈکی بھادری اور مشرکین کی در علی کا گواہ ہنا ہواہے۔



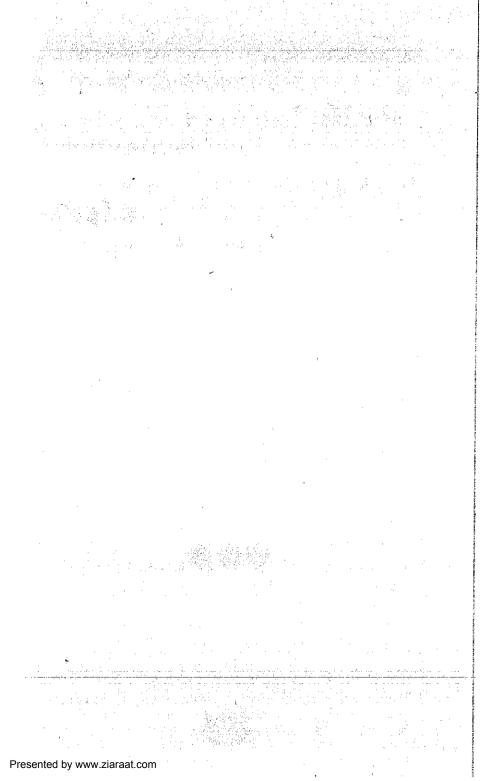



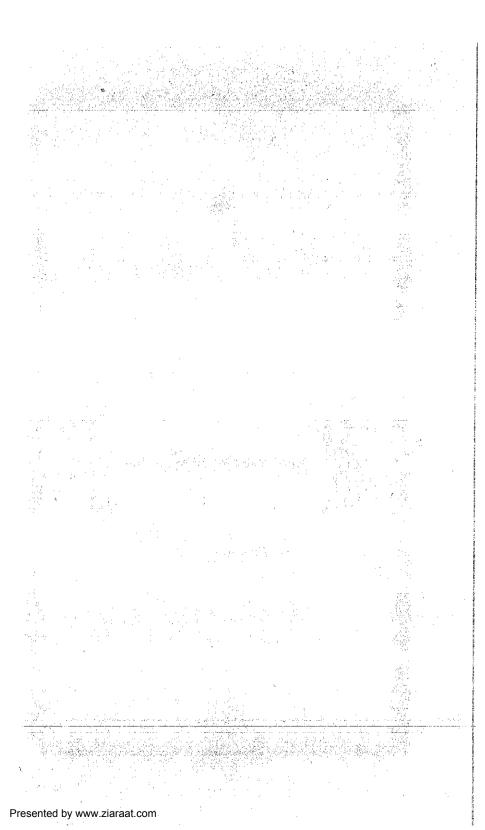

مصعب نے فاخرہ لباس پینا، زلفی سنواری، بہترین تئم کے مطرے خود کوخشہویں بسایا اور گھرے لکل کے۔

عطری خوشبو پھیلتی چلی گئا۔ مکدی گلیاں خوشبو سے بس تھیں ، اس جوان مالدار کے بارے پی محورتوں بی سرکوشیاں ہوتی جی ۔ سوچتی ہیں سے ہماری لڑکی سے پیغام بھی دیے تو کتاا مجا ہو۔

مفعب اپنے دوستوں کے ساتھ ابو والسب کی زندگی کے پارے بیں سوچھے ہیں اور بس، ایک روز انہوں نے نئی چیز کے ہارے بیں سنا جو کہ مکہ والوں کی گفتگو کا موضوع بنی ہوئی تھی۔

ای زمانے علی محمائے لوگوں کودین اسلام کی دعوت دینا شروع کی تھی جو کہ تمام لوگوں کے لیے خدا کا پیغام تھا۔

مصعب نے رسول کے طاقات کے بارے بی فور کیا ،ان کے کلام کوفورے سننے کا فیملہ کیا البغرادہ ارقم کے گھر مے ہے۔

مصعب گھر میں داخل ہوئے ان کے ذہن میں میہ بات تھی کدہ بان سے جلد ہی نکل کر اپنے دوستوں کے پاس جا کیں گئتا کہ ان کے ساتھ لہود لعب کی مجلس میں وقت گزاریں۔ جب مصعب حصرت مجم کے سامنے بیٹھے تو آئیس اور ہی کچھ نظر آیا، ان ' امجم ' میں

### (اسی برول کی الحال المحال ا رحمت اور کی محبت، بلندا خلاق نظر آیا البندا انہوں نے قرآن می آیات کوفورے سننا شروع کردیا، رسول آیات کی طاوت فرمارہے تھے، کہی اسلام وائیان کے لیےان کا قلب فرم ہو مجا اورای وقت ایے اسلام کا اس طرح اطلان کیا:

اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمدا رسول الله

ای لحدمصعب کی کایا پلٹ تی ..... وہ آسان کی طرف دیکھنے سکے مفلسوں اور مظلوموں کار جی ستانے لگاء ہائیں رپرکو نے مصعب ہیں؟

بیٹیر کے بیٹے ہائم بن عبر مناف کے بوتے ہیں "قبیل عبدالدار، جو کر قبیلہ قریش کی بی شائے ہے" سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی کئیت ابوعبداللہ ہے ، اسلام کی طرف سبقت کرنے والوں اور بڑے صحابہ ش سے ایک ہیں۔ اپنے خاتمان والوں سے اپنا اسلام چھپائے ہوئے ہیں۔ والوں کو جب معلوم ہوا کہ مصعب مسلمان ہو گئے ہیں تو آئیس کمر میں اور بڑے ہورے کے ہیں تو آئیس کمر میں مجرد کی ۔عقبداولی والی بیعت کے بعد کہ والی آ گئے رسول کے آئیس مدید بھیجا تا کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم ویں ، بیسب سے پہلے مہا جر سے جنہیں رسول نے مصعب خیر کالقب دیا ، جنگ بدر ہیں شریک ہوئے ، معرکہ آحد ہیں شہادت پائی ، وی بیغیر کے علمہ دار ہے۔

اسلام

شام کومصعب این گرواپس آگے، خاموثی کے ساتھ کھانا کھایا، آیک ہی چیز کھائی اوربس باپ منظرتھا، مال نے بیٹے میں رونما ہونے والا تغیر دیکھا، پوچھا: بیٹے چپ چپ کول ہو؟

ر كوني جواب شديا۔



(اسحاب ربول کی احداد الحداد المحداد المحداد

دوسرے دن مال نے اپنے بینے کے رویہ میں تبدیلی محسوں کی، آج ، و رفیس سنوار نے کے لیے آئینہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اپنے او پرعطر پاٹی ٹیس کی، کپڑے ٹیس بدلے ملکہ معمولی لباس پراکتھا کی۔

ای طرح ال نے مال باپ کا احر ام اور ان سے اوب کے ساتھ ویش آ ناہمی محسوس کیا۔ ایک روز ماک کو خبر ہوگئ کہ مصعب ارقم کے کھر جائے ہیں، قصہ بیل آپ سے باہر ہو گئی ول تھام کران کی واپسی کا انتظار کرتی رہی۔

شام كومصعب لوث آئے ، مال كوسلام كيا ،كيكن مال في سينك ولى سينظماني مارا اور غمد يل جلائي:

" کیاتم نے اپنے باپ داداکادین چھوڈ کرھرکادین افتیار کرلیا ہے.....؟"
مصعب نے نری کے ساتھ کہا: "ای ...... ووسب سے اچھادین ہے "
قریب تھا کہ مال کے ہوش آڑ جا کیں کی کیکہ اس کے سامنے لب کشائی کی جرآت
نہیں کرتا تھا خوداس کا شوہر بھی اس کا تالج تھا تو بینے کی اوقات ہی کیا تھی۔
اپ نیس ہے آلا فہ در کرکی اور مصعب کوا کی طمانچ اور سید کردیا۔
مصعب مرجمکا کر بیٹے گئے۔
مصعب مرجمکا کر بیٹے گئے۔

ال بى بيشكرمصعب كوآ بائى دين براونان كاطريق موجع كل

(اسیابرول و المحاد الحداد الح

مصعب نے الکھیں اُٹھا کرماں کی طرف دیکھااور بارے کیا:

" برگر نیس ای ، دین اسلام سب کے لیے اس میں قرقی اور غیر قرقی ، کا لے کورے کا فرق نیس ہے ہاں اللہ کا تقوی فضیلت کا سب ہے ای آپ بھی اللہ کے دین میں وافل ہو جائے اور بتوں کی اوجا چھوڑ دھیے" کیونکہ ان کے ہاتھ میں نفعے ونقصان نیس ہے"۔

ماں خاموش ہوگی اوراپے بیٹے کوم اور اسلام سے دورد کھنے کا طریقہ موچے گی۔ آفآب کی شعاصیں چیل چی تھیں، کمہ کے پہاڑ اور کھروں پردھوپ پڑری تھی، کھر خالی تھا مععب نے اپنے ول میں موجاء اماں کہاں گئ ہے؟ مصعب نے کھر سے لکلنے کا

ارادہ کیا، دروازہ کی طرف بڑھے، کھولنے کی کوشش کی گراس میں تھل لگا ہوا تھا۔

ای کے لوٹے کا تظار کرنے گئے ، ایک محتد کر رسیا اور درواز ، کمل کیا۔

ماں اور اس کے ساتھ مند پر کپڑ البیٹے ہوئے ، سلح ایک ہاتھ میں تکو ار اور دوسرے میں زنچیر لئے ہوئے ایک آ دی آیا۔

#### زندان

مال نے بیٹے ہے کہا ''کیاار قم کے گھرجانا جاہے ہوں؟'

مععب فاموش رے ....!!!

مال نے ممیت آپیز لیجہ میں کہا:''اگرتم وسنِ محرفیمیں چھوڑ وکے تواس کمرہ میں تعہیں قید

كردياجائكا"\_

(اسمابدرمول) در المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

مصعب نے المینان کے ساتھ کہا،اس سے موت بہتر ہے۔

ال آ دی نے مصعب کوزنچیروں میں جکڑ دیا اور مال نے کمرہ میں دھیل دیا اور دہ قیدی بن گئے۔

زماندگر رتار ہااور مصعب قیدیس بھوک و تنہائی کی تکینفیس پرواشت کرتے رہے۔ مسلمانوں کو مصعب کی حالت من کر بہت افسوں ہوا۔ رسول بہت فخر دہ ہوئے، آتھوں سے آنسوجاری ہوگئے کہ والوں کو جب اس کی فیر ہوئی کہ اس جوان نے زعر گی کی رنگ رکھیلیاں چھوڈ کرقید خاند قبل کرایا ہے قائیس بہت تجب ہوا۔

#### آ زادي

مصعب قیدخاند کے داندیس الله کی عبادت کرتے اور ایمان کالطف اُٹھاتے ہے۔ انہیں پہلی مرحبہ یہ بات محسوں ہوئی کہ زعمی میں سب سے حسین چیز آزادی ہے اور اللہ پرایمان رکھنا آزادی کے سب ہے۔

مصعب نے مکہ کے ظاموں کی تکالیف کا احساس کیا ..... بیدہ ہیں جواتی زعر گی جی مسی چڑے مالک فہیں جین نیمال تک کراچی آزادی کے بھی مالک فہیں جیں۔

دن اور بفتے گزر محکے مصعب قیدیش میں۔خدانے انہیں ان آلام سے نجات دیے کاارادہ کیا۔

ایک سلمان خفی طریقہ ہے معدب کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا بھن سلمان جش کی طرف جرت کرنے کے نیار ہیں، جھ کے انہیں بتایا ہے کہ دہاں کا بادشاہ کی پی ظام نیں کرتا ہے۔ معدب خوش ہو گئے ، امید کی ایک کرن نظر آئی اور ایک روز معدب نے خود کو موموں کی ایک جمعوں کو طریقے ہوئے دریا ہے احمر کی طرف

﴿ الْحَالِدِ اللَّهِ ﴾ ﴿ الْحَالِمَةُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَال الإهادِي فِي \_

### حبشه كالمرف

## <u>مياڤ</u>

اس زماند میں نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا۔ وہ دین سے کا میرو کارعادل آ دی تھا۔اس نے مہاجرین کا خیرمقدم کیااوراپنے ملک میں آئیس قیام کی اجازت دے دی۔

مباجرین میں،عبدار حل بن عوف، زبیر بن عوام، عثان بن مظعون، عبداللہ بن مسعود اور عثان بن عفان بھی تھے۔ ان کے ساتھ ایمن الاسلم مع اللہ اللہ علیہ مصعب بن عمیر بھی تھے۔

وہاں مسلمان آرام سے اللہ کی عبادت کرتے تھے نی اور مومنوں کی خبروں کا انظار کرتے اور خداسے دعا کرتے تھے کہ انہیں مشرکین واعداء پر فتح عطا فرمائے۔

مشرکین نے مہاجرین کو کم لوٹالانے کے لیے بھر پور حملہ کردیا الیمن جب وہ جدہ کی بندرگارہ پر پنچے تو معلوم ہوا کر ستی کی روز پہلے بی جا چکی ہے۔ لہذا انہوں نے فرار کرنے والے کووالی لوٹانے کی تدبیر کی۔



جب مشرکین نے دیکھا کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، ابوجہل کے ظلم وتعدی کی بنا پرحمزہ بن عبدالمطلب مسلمان ہو گئے ان کے بعد اسلام کے ختر بن دشمن عمر بن خاب بھی ایمان لے آئے تو مشرکین نے سوچا کہ چرکو پچھ مہلت دی جائے اور مسلمانوں کو ایڈ اور سانی میں بھی کی کی جائے نہ کورہ دونوں اشخاص کے اسلام لانے سے مسلمان سمجھے کہ ان کی طاقت بن گئی۔

اس زمانے شل حبشہ کے بادشاہ کے ایوان ش مسلمان مہاجرین کے وجود کی بنا پراس کے خلاف شورش ہوگئی۔ مسلمانوں نے سوچا کہ یباں سے واپس چلا جائے تا کہ نجاشی ہماری وجہ سے اپنی قوم کا مجرم نظیرے۔ البذا انہوں نے نجاشی سے اپنے وطن واپس لوٹ جانے کی اجازت ما تکی خصوصاً اس وقت جب انہیں بیڈ برش گئی تھی کہ بنی اور مشرکیوں کے وارمیان صلح ہوگئی ہے۔

اس طرح تنین ماہ ملک حبشہ میں رہنے کے بعدواپس لوٹ گئے ۔

مسلمانوں نے حبشہ کی سرزمین کوخیر بادکہا اور نجاشی کا بھی نیکی کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے نیز اس کے دشمنوں براس کی کامیانی کی دعا کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔

مکہ وینچنے سے پہلے انہوں نے بری خبریں میں ،قریش کی شرارتیں ختم نہیں ہو کی تھیں ، بلکہ وہ سلمانوں کو ایذائیں دے رہے تھے۔

اب مسلمانوں کے سامنے دو ہی راہتے تھے یا تو حبشہ واپس لوٹ جا کیں یا مکہ بیں داخل ہوکراذیتن پرداشت کریں۔

بعض مسلمانوں نے عبشہ لومنے کوتر جیں دی اور بعض نے مکہ چینیئے کو بہتر سمجھا۔

(اسحاب رمول) والمحال المحالي ا

مصعب ان لوگوں میں شامل تھے جو مکہ میں داخل ہونے کو ترجیج دے رہے تھے اور اینے مسلمان بھائیوں کے ساتھ راہ خدا میں لکیفیس اٹھانے پر تیار تھے۔

مععب اینے کھر گئے ، ثاید مال کی دائے بدل کی ہو۔

ليكن وه اين موقف برقائم هي\_

اس نے دوبارہ قید میں ڈالنے کی کوشش کی کیکن انہوں نے روتے ہوئے گھرترک دیا۔

مصعب کی تمنائقی کہ ان کی مال دین اسلام قبول کر لے اور نور اسلام ہے اسکی آئیسے منور ہوجائیں۔ لیکن ۔۔۔۔

الكاآخرى جواباتقا

'' میں نہیں جا ہتی کہ لوگ میرے ہارے میں یہ کہیں کہ اس نے آبائی دین کوچھوڑ کر بیٹے کا دین اختیار کیا ہے''۔

مكه ييس ملاقات

محم مصطفیٰ ج سے موسم کے منتظر منے تا کہ عرب کے قبائل اور حاجیوں کے قافلوں کو اسلام کی دعوت دیں۔

خدانے جاہا کہ بیرب والوں کی ایک جماعت آئے چنانچیان میں سے چھاشخاص آئے اور رسول نے ان سے دریافت کیا:

"تهاراتعلق س قبلے ہے؟"

انبول نے کہا "مخزرج سے

رسول نے ان سے فر مایا:

المحاب رس المحادث والمحادث والم والمحادث والمحادث والمحادث والمحادث والمحادث والمحادث والمحاد

"كياتم يبودك مساييهو ....؟"

انہوں نے جواب ویا:

" إل….."

رسول ان کے پاس بیٹھ گئے اور قرآن جمید کی چند آیٹوں کی ان کے سامنے جلاوت کی پھرانہیں اسلام کی دعوت دی۔

یٹرب والوں نے یہودیوں سے سناتھا کہ عنقریب ایک نبی معبوث ہوگا الہٰذا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا:

خدا کی قتم بیدونی ٹی جی بہودی جن کی بشارت دیتے ہیں للندا انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کردیا اور کہا: ''اوس وخزرج کے درمیان سخت دشنی ہے خدا کی ذات سے امید ہے کدوہ آپ کے ذریعید دونوں کو کیجا کردے گا۔''

وه اپ شهریترب چلے گئے اور وہاں لوگوں کو ممرکے دین کی طرف دعوت دینے گئے۔ بیعیت عقبہ

جے کا زمانہ آیا تو یٹر ب ہے بارہ آدی آئے۔ انہوں نے عقبہ نای جگد پررسول ہے ملاقات کی اور درج ذیل ہاتوں پرجمر کی بیعت کی:

کی چیز کوخدا کا شریک نظیرا ئیں گے۔ چوری نہیں کریں گے۔

رنائيں کریں گے۔

۔۔۔ لڑکیوں گو<del>ق ن</del>میں کریں گے۔ مصد و مصداری

مجوث نیں پولیل کے۔

79

### اولين مهاجر

یژب کے مسلمانوں نے رسول سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک آ دی بھیج دیجے کہ جوہمیں اسلام سکھائے اوردینی امورسے آگاہ کرے۔

اس مہم کوسر کرنے کے لیے رسول نے مصعب کومنتخب کیااور آئیں تھم دیا کہ پیژب کی طرف جرت کرنے کے لیے تیار ہوجاؤ۔

مصعب بن عمیر نے حکم رسول کی اطاعت کی اوراپیٹمسلمان بھائیوں کے ساتھوان کے وطن مطے گئے۔

اس طرح مصعب اولین شخص ہیں جس نے راہ خداشیں پیڑب کی طرف جمرت کی۔ مصعب سعد بن زرارہ کے یہاں مہمان ہوئے ،سعد سما بھین الی الاسلام میں ہے ایک ہیں۔ زمانہ گزرتار ہااور مصعب اپنے بھائیوں کو اسلام کی تعلیم دیتے رہے اور انہیں قرآن پڑھاتے رہے۔

### اسلام كي نشروا شاعت

سعد بن زرارہ نے سوچا کہ پورے بیڑب بی اسلام پھیلایا جائے چنا چیانہوں نے مصعب سے کہا کہ ہم دونوں بنی اہبل اور بنی ظفر کے گھر چلیں گے۔اس زمانہ بیں سعد بن معاذ اور اسید بن تغییر بنی افہل کے سردار تتے اور دونوں مشرک تنے۔

سعدبن معاذف اسيدبن تفيرس كها

ان دونوں کے پاس جاؤ 'آئیس دھمکاؤ اور یہاں سے بھگا دو۔معدیٰن زرارہ میرے خالہ زاد بھائی ہیں ٹیس ان کے ساتھ ایبا برتاؤ نہیں کرسکتا۔ (الحابريون كالمحالية المحالية اسید بن حفیرنے ایک تربہ لیا اور ان کے پائن گیا، ان دولوں کے چاروں طرف يژبوالون كاليك بماعت بيني هو كي قلي اورقران كي آيات پرغور كرري تقي\_ معدین دراره نے اسیدکواپی طرف آتے ہوئے دیکھا تو معب سے کہا: "پیاپی قوم کامردارے اگر بیمسلمان ہوجائے گاتو پوری قوم سلمان ہوجائے گا" اسید بن تعیمران دونوں کے قریب کھڑا ہو گیا اور دونوں کو دھمکاتے ہوئے بولا: "اگر شهیں ابی جان بیاری ہو تمال سے بط جاؤ" مععب في اللاي واب كما ته جواب ديا: "آپ قودي دي كي توريف د ك ، فورت سنة اگر پندا ك و قول كي، پندسة عاق بم عطيها كي ع" البيرن كها:"أب ن مح فرمايا" اسيدف ابناح بدر من پر ركوديا اوران كے پاس بين كيا۔ مععب فخوع كماتح قرآن مجيدى النآيات كالادت فروع كى جوانيس ياد اسيد فصول كياكدا يمان ان كقلب عن جاكزين بور باب ال کا چمرہ تا اڑ تیزی سے بدل عمیا، فضب کے آثار فتم ہو گئے، مسکراہٹ آگی اور محبت سے کہنے لگا: ' کتنا بہترین کلام ہے ہے' مععب نے کہا: "بيبهتريك وين ب،اسے وہ ني لائے بيل جومدانت على مشہور اور امانت وحن يل خلق معروف بين". **81** 

Presented by www.ziaraat.com

عاليرس كالمحالك المحالك المحال اسيرنے يو جيا: "اس دين ميں وافل ہونے كاكياطريقه ہے"-مصعب نے کہا: دونسل اور طہارت کر کے حق کی گواہی دی جاتی ہے اور دور کعت فماز يزهي والي ب

اسد أشا، الني كمر ممياعش وطهارت بجالا يا اور پھران كے باس لوث آيا الني اسلام کااعلان کیااوردورکھت تمازاداکی ،اس کے بعد کیا:

"سیرے ساتھ ایک آ دی اور ہے اگر اس نے بھی تنہارااتباع کیا تو پھراس کی قوم ش کے وَلَی بھی روگر وانی نہیں کرے گا۔ ابھی میں اُسے تبارے یا س بھیجا ہوں۔''

#### سطرين معاذ

اسيد بن هنيراين دوست معد بن معاذ كي ماك لوث محد يسعد بن معاد في جب دورے أے ديكما تواہے ياس بيضے والول سے كها:

"خدا کی م اسد تمارے یاس دوسری صورت عل آسمی سے"۔

يعنى اسيد بدل محيع بين أب يهله والماسينيس بين-

سعن اسير سي كما بي المي سي "؟"

اسيدنے کھا:

وديس نے أنيس ڈرايا تو انہوں نے کہا: ہم وی کریں مے جو تمہيں پيندہے"۔

سعدتے کیا:

"ان وقت و و دونول کبال <del>إ</del>ل؟"

اسدنے کھا:

و ای جگه ال

82

صحاب ربول كي المحالة ا معدنے غضناک ہوکر کھا: "لوتم نے کھیں کا" معانى جكست أفحا اسيدسة حرباليا اورمععب بن عير كاطرف جلار جب وہال پہنچاتو عصبیت سے چلایا: يهال آنے كى تهيں كس نے اجازت دى ہے؟ مععب مكرائ اوركها تشريف ركھے اور سنے اگر تمہيں وہ پندشائے جوتم سنو كے ق ہم حطے جائیں گے۔ سعد بینه گیاا پناح بیزین پرد که دیا۔ مععب نے قرآن مجید کی چیرا یتن پڑھیں اور پھر اسلام کوال کے بلنداخلاق و محت دافوت كما تفوين كيار معدے محتول کیا املام کے لیے اس کا دل زم ہوگیا ہے اور اس کے دل میں ایمان دافل موچکائے البزااس نے محی حق کی گواہی دی۔ معدمسلمان موسكة اوركى كوخرندمونى أنهول في السيخ ول من ايك چيزمويي سعد کن معادی اهمل سے مردار تھے، وہ مصعب بن عمیر کولے کران کے پاس مے وه لوگ سعير كي واليسي كانتظار كرد ب تقي اسطح پاس محے الیکن ان کے درمیان میں ندبیٹے بلک کھڑے ہوکر انہیں خاطب کیا۔ اے اهمل والوا تمهار مدرمیان مری کیا حیثیت ہے؟ مسسف یک ڈبان کہا: ''آپ بھارے مردار ہیں آپ کی رائے سب سے افتال ہے''۔ 83

## (اسحاب رسول) والمحالم المحالم المحالم

اب سعد بن معادت كها:

تمبارے مردوں اور تمہاری عورتوں کا مجھے سے ملام کرنا حرام ہے مگرید کیم اللہ اوراس کے رسول پرایمان کے آؤ، چنانچ بن اقبل نے اسلام قبول کرلیا۔ اور مصعب نے آئیں اُصول اسلام اور دینیات کی تعلیم دینا شروع کردی۔

دوسري بيعت عقبه

بھر ج کاز ماندآ گیا مصعب این عمیرادران کے ہمراہ سلمین اور مشرکین کی جماعت کمدی طرف رواندہوئی مشرکین بھی ج کرتے تھان کا مخصوص طریقہ تھا۔

مصعب رسول سے ملاقات كر كة بويٹرب شل اسلام كي نشروا شاعت كى فرر ديا

-ĒZ.þ

مسلبانوں کا دفد خفیہ طور سے رسول سے ملا اور بیہ طے پایا کہ رات کو جب لوگ سو جا تھیں میں اوری عقبہ میں جمع ہوں کے تاکہ قریش کواس کی خبر ندہو سکے۔ بیٹر ب کے مشرکوں کواس منصوبہ کی خبر نہتی جب وہ سو مسکے تو مسلمان رات میں وادی

عقبة في كئا.

عقبہ میں تبر (س) مسلمان منے ان می صرف دو عور تیں تھیں ایک بی نجارے سید بنے کعب ام عمار داور دوسری بی سلمہ سے اساء بنت عمر د۔

محرات بھی عباس کے ساتھ تشریف لائے ، عباس قریش کے خوف سے اپنا اسلام چھائے ہوئے تھے ، سلمانوں نے محرک ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم اسلام سے دفاع کریں گے اور آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کریں گے۔ پھر انہوں نے رسول سے سے سوال کیا:

84

منابث

وفداور مصعب ابن عمیراسلام کی کامیا بی کے بعد مدیندلوث گئے۔ اسلام پھیلا اور اس نے بیژب کومنور کر دیا۔ وہاں کے ہر گھر بیل اسلام پہنچ گیا ، بعض شرک اور بت پرتی پر مصر تھے۔ شرک پراڑے رہے والول بیل سے ایک عمر و بن ، عموح بھی تھا اور اس کے بیٹے معاذ نے وادی عقبہ بیل رمول کی بیعت کر لی تھی۔

عمروبن جمورت نے لکڑی کا ایک بت بنار کھا تھا۔ جس کا نام منات ر کھ دیا تھا ،اس بت کو گھر کے آئٹکن میں نصب کر د کھا تھا ،عمر و ہر دوز اس کی اپیجا کرتا تھا۔

معادا پن باپ کویہ بات سمجانے کے لیے کہ، بت نہ فائدہ پنچا سکتا ہے نہ نقصان، ایک طریقتہ موچا معادیے اس سلسلہ میں ان لوگوں کوہم خیال بنالیا جواسلام لا چکے تھے۔ شام ہوگئ، عمرو بن جموح سونے کی غرض سے لیٹ گیا، بیٹا بیدار اور اپنے دوستوں کے آنے کا منتظر ہا۔

مقرره وقت پردوست بھی گئے۔

معاذیے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، جوان آگن میں آگئے جہاں منات نصب تھا۔ منات کورسیوں سے بائدھ کرگھر سے باہر کھییٹ لیا۔ پھراسے اس طرح کمدینہ کے باہر لے گئے جیسے لوگ گندگی بھینئنے لے جاتے ہیں وہاں انہوں نے گندگی سے جرا ہواا پک گڑھا

معاد گھرلوٹ آئے اور اپنے بستر پرسو گئے، ان کے باہر جانے یا اندر آنے کی کمی کو خبر ندہوئی۔

صبح كوجب عمروبن جموح المحاتة منات ندارد

كليون مين طاش كرناشروع كيا اورجلان لكا

"طرافداكس في إليا؟"

کافی دیر تک ڈھونڈنے کے بعدا سے ایک گڑھے میں پڑاپایا، ٹکالا، گھر لایا، دھویا، پھر اس پرعطر چیڑ کا اورا کی جگہنصب کیا جہاں تھا اور معذرت کرتے ہوئے اس کو مجدہ کیا۔۔۔۔!

آنے دالی شب شل دوست گھر پنچ اور منات کو گھرے باہر چینکے ش معاذ کی مدد کی اور پھر شہرے باہر جاکرائ گڑھے ش پھینک آئے۔

عروبن جوح جاگاتہ پر منات کونہ پایا تو شخرے باہر کیا اور لے آیا اور دوبارہ پاک صاف کیا اس مرتبہ عاجز آ کراس نے منات کے مطلے میں تکوار لٹکا دی اور اسے مخاطب کر کے کہا:

"اگر تیرے اعرطاقت بقوانی هاطت کر"

رات ہوئی معاذ کے دوست آئے اور ایک بار پھراسے دوسری جگر لے گئے اور ایک مردہ کتے کے ساتھ بائد ھراکیک گڑھے میں بھینک دنیا۔

ا گلے روز عمر بن جوح نے پھر تلاش کیا لیکن جب اسے ایک مردہ کتے سے باعم ها ہوا و یکھا تو اس کے گلے ہے تلوار نکال لی اور ایک لات مار کر کہا:

عاجرونا قوال فداخاه بدجاء

المجرت رسول

جب مشرکین نظم کا انتها کردی تورسول نے است اصحاب سے کہا کہ دید اجرت کر جاؤ۔

ملمان ففير طريقد ساليك الكدددد وكمرس نكلف لك\_

قریق کوبھی اس بھرت کی خرل گئ بعض مہاجروں کو انہوں نے پکڑ کرسز ادی ،ای آ زمانہ میں جبکہ رسول کی بعثت کوتیرہ ۱۳ سال گزر چلے تنے قریش نے ایوجہل کے ورغلانے پر محافظت کا منصوبہ علیا۔

وی نازل ہوئی اوررسول گوائے منصوبے سے آگاہ کیا اور ہجرت کر جانے کا تھم دیا۔ رسول نے اپنے این عملی بن ابی طالب کو بلایا اور ان سے فرمایا ''میرے بسر پرسو جا کا در مشرکول کواس کی خبرتک نہ ہو' ....علی نے منظور کرلیا۔

جب مشرکین رسول کے گھریش در آئے تو بستر پر حفزت علی کودیکھا، اس شجاعت سے آگشت بدعمال رہ کے۔

رسول کدینہ پھنے گئے کہ بیندوالوں نے اشعار وخوثی کے نعرے لگا کرآپ کا استقبال کیا ، لڑکیاں خوشی میں اشعار پڑھ رہی تھیں۔

> طسلسع البساد عسلسنسا من لسنسات السوداع وجسب الشكسر عسلسنسا مسادعا اللسه داع البها السعوث فيها جست بسالامير العطاع

جست ندورت السمدينة موحباً يسا خير داع اى دن سے يرب كانام مدين منوره پر حميا، حمد نے وہال ايك سے معاشره كى بنماد دالى۔

سب سے پہلے رسول نے مجدی بنیا در کئ تاکہ وہ توحید اور وصدہ الاشریک خداکی عبادت کارخ بن جائے۔ اس کے بعد مہاجرین و انصار کو ایک وصرے کا بھائی بنایا۔
سارے سلمان آپس بیس بھائی بھائی ہیں۔ وہ سب ایک جسم کی مانٹھ ہیں۔ اگر ایک عضوکو تکیف بوٹی ہے تاراجسم یے چین ربتا ہے۔
تکیف بوٹی ہے تو سار اجسم یے چین ربتا ہے۔

كميش شركين في مسلمان مهاجرين كركور باوكرد يا قا-

ور ئے قریش کی گوش مالی کا ارادہ کرلیا، جب آپ نے بیٹ کہشام سے قریش کا تجارتی قافلہ دالیس آرہا ہے اور قریب بھٹی چکا ہے تو آپ نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ ان کا مال مینے کے لیے تیار ہوجاؤ۔

ینجریں شام کے قافلہ کے سروار ابوسفیان تک بھی گئی گئیں، قریش سے مدو ماگی۔ قافلہ کا راستہ بدل دیا۔ مشرکین مسلمانوں سے مقابلہ پر تیار ہو گئے۔ انہوں نے نوسو پیاس جنگوؤں پر مشتل ایک لشکر بنایا اور مدیند کی طرف چل دیئے۔

بدر کے کنوؤں کے پاس دونوں نظروں کا مقابلہ ہوگیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف استاس تھی ۔ رسول نے اپنالفکر تیار کیا، مہاجرین کا پرچم مصعب بن عمیر کے سپر دکیا اور انسار کا علمد ارسعد بن معاذ کو بنایا 'کیکن وہ پرچم جے''عقاب'' کہا جاتا ہے' وہ علی بن ان طالب کودیا۔

جب جنگ ك شعل بعرك الطي توسلمانون ني تخت بيال كيا الله له ايعموى

اسحاب ربول کی مددی ، چنا نچر مسلمانوں نے دشمنان اسلام علی سے بہت سوں کول کردیا۔ اور خدا نے ابوجہل کو واصل جہنم کیا۔ اُسے معادین عمر وجوان نے قبل کیا۔ ای طرح امیدین خلف، جو کہ بلال صبی کو بہت محرا پر لیٹا کر مزادیتا تھا، وہ بھی مارا گیا، بہت سے مشرکین کو مسلمانوں نے امیری علی سے لیا، ان ہی قیدیوں شی نعربین حادث بھی تھا جو کہ کہ علی مسلمانوں نے امیری علی سے لیا، ان ہی قیدیوں شی نعربین حادث بھی تھا جو کہ کہ علی مسلمانوں کو بہت نیا وہ متا تا تھا۔

نفر ان مارث في معب بن مير عاما:

"اپ دوست، هر ، سے گفتگو کیجے میرے ساتھ بھی عام قید یوں جیسا سلوک کریں" مصحب نے کہا: "تم توان کے اسحاب کوایذ اکمیں دیتے تھے"

نفر نے مصعب کے دل میں حمیت جاہلیت کا جذب پیدا کرنے کی کوشش کی اور کہا: "اگر تم قریش کے ہاتھ آجاتے قدیم تمہیں آل سے بحالیات"

مصعب نے کہا:

"مل تم جيانين بول، اللام في اليعبدو يان كولوزويا بيا

جگر أعد

قریش ملمانوں سے انقام لینے کے لیے مستعد تھے، معرکہ بدرکوواقع ہوئے ایک سال ہو چکا تھا، مشرکین نے ابوسفیان کی سرکردگی میں ایک بوالشکر تیار کیا، جس میں تین بزار جنگجوشائل تھے۔مشرکین کالشکر مدینہ کی طرف جلا۔

جتگ بدر یں مسلمانوں کی کامیابی سے دین کے یہودی بہت پریشان تھے۔ان کی کینٹوزی برعتی ہی جارہی تھے۔ان کی کینٹوزی برعتی ہی جارہی تھی۔ نافیر کے قبیلہ سے کعب بن اشرف مکہ کیا 'تا کہ مشرکین کو انتقام لینے یوا کسائے۔

**89** 

### اسحاب دمول والمراكز الراكز المراكز الم

ابوسفيان نے اس سے كما:

دوتم ببودی مودالی کتاب مودونون و بنول ش کونسا افضل بهمارادین یادسن مرحمی، به بردی نایر کاری بادست کی بنایر کها:

"اعابوسفیان اتمهارادین افضل ہے"۔

اس طرح یبودی مشرکین کوورفلانے میں کامیاب ہو گئے، البذاان کا الشکر مدیند کے قصد سے چلا گیا۔

#### مقابليه

معدنبوی میں مشوروں کے بعد مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ مدید ہے ہا راُحد پہاڑ کے علاقتہ میں جنگی مقابلہ کیا جائے۔

رسول کے اپنے نشکر کو تیار کیا اس میں سات سوسیا ہی شامل تھے، پرچم دلیر صحافی مصعب بن عمیر کودیا۔

محمد نے پچاس ماہر تیراندازوں کو دعینین 'پہاڑ کی چوٹی پر ثابت وقائم رہنے کا تھم دیا۔ ان تیراندازوں کا کام اسلامی لشکر کی پشت پناہی کرنا تھا کہ شرکین کی فوج پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر سکے۔

البذارسول نے انہیں تاکید فرمائی تھی کہ جنگ کی صورت حال پھی بھی ہوتم اپنی جگدنہ جھوڑ تامزید فرمایا:

''تم ہمیں پشتوں کی طرف سے بچانا'اگر چہمیں مال غنیمت جمع کرتے ہوئے دیکھو یا کمل ہوتے ہوئے تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا''۔

جنگ چیر می اورمسلمانوں کو بدی کامیانی طی مشرکین کے قدم أ کھاڑ دیئے۔

تیراندازوں کے سپدسالارنے چلا کررسول کی وصیت بھی یاددلائی الیکن تیراندازوں نے کہا کہ شرکین فکست کھا چکے ہیں اب یہاں قائم رہنے کی کوئی وجٹریس ہے۔

ای حساس و نازی حالت میں خالد بن ولید کی سرکردگی میں مشرکین کے نشکر نے اسلای لشکر پراچا تک چھے کی طرف سے حملہ کردیا۔

پہاڑی چوٹی پر ہاتی رہ جانے والے تیرانداز حملہ آوروں کا مقابلہ نہ کرسکے۔ چنانچہ ان ٹیں سے بعض شہید ہوئے۔

مسلمانوں کو جب کھیرلیانوان کے اُوسان قطع ہو گئے۔ان کی صفوں میں تفرقہ پڑگیا۔ رسول خداان کے آس پاس خلص ہی رہ گئے جن میں پیش پیش حضرت علی بن ابی طالب جمز ہ بن عبدالمطلب اور مصعب بن عمیر تھے۔

مہنگمافیوں کاپرچم مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا اور ان گئے چنے لوگوں میں تھے جو میدانِ کارزار میں رسول سے دفاع کرنے میں ثابت قدم تھے۔

علمدار پرمٹرکین نے اپنے جملے تیز کر دیے کیونکہ علم کا گر جانا فکست کے مترواف ہے۔ مترواف ہے۔

لہٰذامصعب بن عمیر نے بھی تنہا دلیری سے جنگ جاری رکھی لیکن مقاومت کے بعد زمین پر گر پڑے اور جام شہادت نوش کیا۔

محد کے حضرت ملی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ پرچم بلند کرو، جنگ جاری تھی کہ جناب حز ہ نے بھی شہادت یائی۔

چند دلیر سلمان ہی میدان جنگ میں ثابت قدم رہ گئے جو جنگ جاری رکھے ہوئے

تے ان ہی میں سے ابود جانہ انصاری ادر سہیل بن حنیف بھی تھے۔

رسول زخی ہو گئے۔مشرکین اپنے شدید صلوں کا نشانہ آنخضرت بی کو بنائے ہوئے شے للبذا آپ ہر دفعہ علیٰ بن الی طالب کو کا طب کرے فرماتے تھے:

" جھےان سے بچاؤ !"

علی این زخوں کی پروا کئے بغیرا پی تلوار ذوالفقار سے آل کررہے تھے کہ جبریل نازل ہوئے ارسول نے فرمایا:

"ال مواسات سے ملائکہ جرت میں ہیں"۔

آ ان سے پندائ گ:

لًا سَيفَ إِ لَّاذُوالفِقَارِ وَكَا فَتَى إِلَّا عِلِي.

عقب

اپ جنگی موقف پر ابت قدم رہنے کے باوجود محمد نے عقب نشینی کے بارے میں سوچا کہ سیا ہوں کو بھر اس میں ابتدا آپ نے مسلمانوں کو پکارا۔

میں الشکارسول موں میرے پاس آؤ۔

والبس لوك كرات في وال اصحاب كو ل كرمي أحدى او في جميول في ظرف برسط

تاكددفا علمهم أسان موجائــــ

ابوسفيان نے پہاڑے نيچ کھڑے ہو کر کہا:

"پيدر كدن كانقام ج"

يجركبيا

مارين المارين المارين

"اعل هبل....."

رسول نے فرمایا:

"الله اعلى واجل"

ابوسفيان جلاما:

" ہمارے پاس عزیٰ ہے تہارے پاس عزیٰ جیس ہے"

رسول في فرمايا:

الله جارامولا ہے تہارا کوئی مولانیس ہے۔

جنگ ختم ہوگی اور مسلمانوں نے ایباسبق لے لیا جس کودہ بھی نہیں بھولیس کے اور وہ ہر حالت میں رسول کی اطاعت کریں گے۔

اس معرکہ میں مسلمانوں کی طرف سے ستر (۵۰) آ دمی شہید ہوئے جبکہ مشرکین کے کشتوں کی تعدادا ٹھائیس (۲۸) تھی۔

رسول مدیندلوث آئے ،رسول کی واپسی سے مسلمانوں کوسرت ہو گی۔

محمائے مند بنت جش کونٹین شہیدوں کی تعزیت دی، پہلے اس کے ماموں کی تعزیت دی،اس نے کھا:

انا لله وانا اليه راجعون .....خداان كى مغفرت كرے اوران يرد مت نازل فرمائين شهادت مبارك بور

اس كے بعدال كے بعائى كى تعزيت پیش كى۔اس نے كما:

الالله وانا اليه واجعون .....أنيس بحي شاوت مبارك بور

مران کوان کے شو ہر مصعب بن عمیر کی تعزیت دی۔

### (ایجاب دروال) در کوران کار کوران کور

اب اس صابرومومندے صبط نہ ہوسکا اور قائح نا ہ کہ کر چلائی اور دل خراش تالوں کے ساتھ رونے لگیں۔

محر جائے تھے کہ مندایے بہادر شوہرے بے بناہ مجت کرتی تھی۔ لہذا ایک دم ان کی شہادت کی خرنیس سنائی تھی۔ شہادت کی خرنیس سنائی تھی۔

وهمومنه ورت روتي مول واليس كي تورسول فرمايا:

"" شو ہرکو بیوی سے باایک خاص لگاؤ ہوتا ہے جو کسی دوسرے سے نہیں ہوتا"۔ اس طرح جہادِ منور کاصفحہ الث گیا کہ پہلی سطروں میں مصعب بن عمیر کا نام چمکتا ہوا

نظرآ تانقابه

آئ مسلمان اس بری کے جذبہ کو تجب کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ جس نے ایمان و اسلام کی خاطر قیداور جلاوطنی کی مصیبتیں اُٹھا کیں۔اس لیے ..... تاکہ اس کا نام مصعب الخیرآنے والی تسلوں میں لیا جاتار ہے۔





### اسحابررول والمحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم ومنزت البوذرففاري

### حضرت ابوذ رغفاريٌّ ندائے عدالت

مرب کے بت پرست قبیلوں میں ہے ایک غفار بھی تھا۔ یہ خاندان مدید منورہ
"یثرب" کے قریب آباد تھا۔ مکہ کے تجارتی قافے ان کے قریب سے گزرتے تھے۔
اس خاندان کے لوگ "منات" ہم کے بت کی پرسٹش کرتے تھے،ان کا حقیدہ تھا کہ
قضاد قدر منات بی کے اختیار میں ہے۔ لہذاوہ اس کی زیارت کے لیے جاتے اور اس کے
لیے قربانی چیش کرتے۔

ایک روز قبیله خفار کا ایک جوان منات کے پاس کیا جوان مفلس تھا، اس نے منات کے سامنے دودھ کا بیالہ رکھ دیا اور اس کی طرف دیکھنے نگالیکن بت پھر کی طرح ساکت و جامد رہا، اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی، اس نے دودھ بھی نہ بیا، جوان بھی دیکھنا رہا، اس اثناء میں لومڑی آئی اور دودھ فی گئی اور ای پر اکتفانہ کی بلکہ ٹا تک اُٹھا کر منات کے کان میں پیشا بھی کر دیا محرمنات میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔

جوان اپنا اور منات کا مُداق اُڑاتے ہوئے بنسا اور دل ہی دل میں سوچنے لگاوہ ایسے گنگ پھرکی پوجا کرتا ہے جونہ کھی مجمعتا ہے نہ منتا ہے۔

قبیلی طرف اوٹے وقت "جندب" کوراستہ میں وہ الفاظیاد آگئے جواس نے ایک روز شہر کمہ کے بازار" عکاظ" سے گزرتے ہوئے سنے تھے، اے" قیس بن ساعدہ" وہ

### اسحاب رس که او الدار الدار الدار الدار الدار الدار الدار ففاری

کلمات یادآ ہے جن کوبازار میں بیان کررہاتھا۔

لوكواستواور بإدكرلو

....جوزىده تقاوهم كما

....اورچومركياده فاموكيا

..... جو کھے جوہ آنے والا ہے

....اع ميري دات

..... بھے کیا ہوگیا ہے شی اوگوں کو جاتے ہوئے دیکا ہوں مگر دہ دائی ٹیٹل اوشتے ہیں۔ ..... کیا آئیل قبر نے ندا کی کدو ہیں کے ہوکر ہے؟

جھب نے صاف اور نیلکوں آ ان کی طرف دیکھا، خوز لگاہ کھیے ہوئے محرا اور اس کے دیت اور کھر ہوں کے اور اس کے دیت اور کھر ہوں پر نظر ڈالی اور اے لومڑی کی وہ حرکت یاد آگئی جواس نے مناحت کے ساتھ کی تھی جھرب اس بات پر ایمان لے آیا کہ کا ناحہ کا خدا مناحہ وہمل ، لات اور تمام ، خوں سے ہزدگ وہر تہے۔ اور تمام ، خوں سے ہزدگ وہر تہے۔

ای روزے جھب بن جنا دہ ہو دل ہے آ سان وز عن کے فالق کی طرف متھجہ ہو گئے۔

### طلوع آفاب

الل کیاب زماند درالاے ایک سے ٹی کے ظہور کی بھارت دیے ہطے آرہ ہے، عرب کے تھیلے ان خبروں کو ایک دوسرے سے نقل کرتے تھے اور جو لوگ بوں کا غمال اُڑا نے شخافیس سے ٹی کی زیادت کا بہت شوق تھا۔

ایک دن ایک علم مدے ایادراس فے جدب عالما:

(اسحاب رسول کی ایک الحال کا الحال کی ا در مکن میں ایک فخض ہے وہ کہنا ہے اللہ کے سواکوئی معبود تیں ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ دو فی ہے۔''

جندب نے پوچھا:

"وه کس خاندان سے؟" اس مختص نے کھا:

"<= £7,5"

:VLJA

"قریل کے کواکوں می ہے؟"

المعمل في جواب ديا:

"ين المم على سے"

جعب نے ہو جھا:

"اس پرلال کا کارول کیا ہے؟"

الم فحل نه كيا:

"قريش أع بطائي إلى اورأت محون كي ين"

آئة والاوالي جلاكيا اور"جعب" فوركن لك

اغمل

جندب نے سوچا کہ وہ اپنے بھائی انیس کو کمرواند کرئے تا کہ نے ٹی سے معلومات بج پہنچا ہے انیس بیکڑوں میل کا سفر ملے کرکے کمہ پہنچا اور اپنے بھائی کو آ، گاہ کرنے کے لیے جلدی اوٹ آئے۔



میں نے دیکھا کہ وہ کعبہ کے پاس آیا اور نماز شروع کی اس کے برابر میں فرز ند ابوطالب علی کھڑے ہوئے اوران کے پیچھان کی ٹیوی خدیجہ کھڑی ہوگئی۔

جندب فاسيخ بعائى سے يوجها:

اس کے بعد کیا ہوا؟

انیس نے کھا:

"ا تناتوش نے دیکھا،لیکن قریش کے سرداروں کے خوف سے میں ان کے قریب جانے کی جرائت درکرسکا"۔

### مكهركي سمت

جندب ان بالوں سے مطمئن نہ ہوسکے۔ نی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے مکہ کی طرف دوانہ ہوئے۔

غروب آفاب کونت جوان ففاری مکہ پنچاور خاند کعب کا طواف کرنے گئے، پھر آرام کی غرض سے حرم کے ایک کونے میں بیٹے گئے۔ اور نی سے طاقات کے وسیلہ کے بارے میں موچنے گئے۔

اندھراچھا گیا،خاند کعبلوگوں سےخالی ہونے لگا،ای اثناء ش ایک جوان محن مجد من پنچااور خشوع کے ساتھ کعبد کا طواف کرنے لگا۔۔ جوان نے دیکھا کہ ایک مسافر بیٹا ہے، مسافر کے یاس گیا دب سے یو چھا:

جوان ....." آپ مسافر بيل؟"

جوان ..... "أية مارك كريك

جندب چپ چاپ جوان کے کھر کی طرف چلے اور دل ہی بل میں اسکا شکر بیا داکیا۔ جندب نے منے ہوتے ہی جوان کوخدا حافظ کہا اور چاو زعزم کی طرف روانہ ہوئے۔ سوچا ہوسکتا ہے دہاں نی کو پیچان لوں۔

وفت گزرتار بااورجندب نظار كرت رئيبال تك كرات بوكي تاريكي جما كي

#### ملاقات

پھر جوان آیا اور عادت کے مطابق طواف کرنے لگا اور مسافر کو پھرای جگہ بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہا:

"كياابكى تك مافركواس كى مزل نيس فى ٢٠٠٠

جندب: دونيس،

جوان:"مارے كرچان

جندب جوان کے ہمراہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آج بھی خامول ہیں۔

جوان: "مين آپ كوفكرمندد كيدر بابول كيا آپ كى كوئى حاجت بى"

مندب: " دُرت ہوئے .....اگرآپ میراراز محفوظ رکھیں قرمتاؤں ''۔

جوان: ''انشاءالار محفوظ رکھوں گا۔''

جندب الله كي ذكر ي مخطوظ موسئ اور آ بسته ي كما

"على في سنائ كرمكد على في مبعوث موسع مين، ان على علاقات كرنا عامما



# (اسحاب رمول در المحالي المحالية المحالية

یقینا خدائے آپ کی ہدایت کی ہے۔ بی ان کے گھر کی طرف آپ کی راہنمائی کروں گا ۔ کی دہنمائی کروں گا ۔ کی دورے میرااتباع کرنا، پھراگر بی تمہارے لیے خطرہ محسوں کروں گا قوجس اس طرح کھیر جاؤں گا کو یا تعلیم میں کررہا ہوں، آپ ندر کیس بلکدا بنا داستہ طے کرتے رہیں۔ جوان حضرت جم کی منزل کی ست روانہ ہوا۔ جندب اس کا اتباع کرتے رہے یہاں کے کے دونوں کا تھے گئے۔

#### الماك

جنب بی کے بیت الشرف عی داخل ہوتے میں اور صفرت کھ کے بیت الشرف کی داخل ہوتے میں اور صفرت کھ کے بیت کہ مسبب معرب کھنے ہیں جو مکار م اظافی کا مجسب معرب کھیا ہے ہے؟"

"شہار آخلی کی تجیلے ہے؟"

جنب نے کہا:
"شہاری کو کی جاجت ہے؟"

جنب نے کہا:
"شہاری کو کی جاجت ہے؟"

جنب نے کہا:
"شہر سے سائے اسلام بیش کیجے"

"شہر سے سائے اسلام بیش کیجے"

نی کے اسلام ہے کہ خدا کی وصدا دیت اور میری نبوت کی گوائی دو"

ال کے بعد .....؟ ....

اشهد ان لا الله الله وانك دسول الله دهست بالله ربا وبك نبياً اب البيئ في في الله وانك نبياً البيئ في في الله وانك نبياً البيئ في في المركز ما شيئاً في الدوه هيم محاتي البيئ في في المركز ما شيئاً في الدوه هيم محاتي البيئ في المنادة المركز ما شيئاً والمنادة المركز ما شيئاً والمنادة المركز ما شيئاً والمنادة المركز ما شيئاً والمركز المركز المركز

العدر أفحادريا وازبلندك

بدهم ال ذات كى جمل نة آپ كورسول مناكر بحجاب شى يخ يخ كرخداكى وصدائية اورآب كى رسالت كى كوالى دول كائ

بیت الشرف سے نگفت پہلے ابوذر نے کھڑے دریافت کیا: بیجان کون ہے جم نے آپ تک رہنمائی کی ہے؟ کی نے باحر ام رایا: "دہ مرے بھازاد بھائی ہیں۔" مخبرا کرم نے ابوذر کو بدھیت کی:

"اعالىدناس امركولى ركواليدون ادت جادً"

الوذر المستج كدرول كوير فوف به كيس قريش انقام ندلين البذاانبول ني كها:

" دهم اس دات کی جس نے آپ کو بری نی مناکر جیجا ہے میں ضرور بالعروران کے ورمیان سے بات بہا تک وہل کہوں گا قریش کا جودل جا ہے دہ کریں۔"

اگے روز جی سویرے ابوذ رٹھانہ کعبہ شل پنچے۔ دیکھابت اپنی اپنی جگہ ساکت و جامیہ بیں، ابو ذراً اپنا راستہ ملے کرتے ہیں اور قریش کے جابر افراد بیٹے ہوئے سے دین کے

اى وقت ايك باجرأت آ واز كوفى\_

"اے گروہ قریش ..... پس گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود تویں ہے اور مجر اس کے رسول ہیں۔" اس کے رسول ہیں۔"

اس نعرہ سے بت اور مشر کمین کے دل وال مح

ایک قرشی چینا کریکون فض ہے جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔

قریش ابوذر مراوث بڑے اور انتامارا کی ابوابان موکر بے موش مو کئے۔

نی کے چیا عباس آے اور یکتے ہوئے ابوذر کوچیزایا۔

"اے قریش والو! وائے ہوتم پرتم خفار کے آدی گوتل کرتے ہواور تمبارے قاطے آی کے قبیلہ کے باس سے گزرتے ہیں۔"

جب ابوذر گوافاقه مواقوه هاه زمزم پر پنچی، آب زمزم پیا این بدن کاخون دهویا اور ایک مرتبه پھر قریش کواین ایمان سے فبر دار کرنے کا ارادہ کیا ، چنا نچه خانہ کعبر ش پنچ اور ان کی آواز گوٹجی:.....

اشهدان لا الله الا الله وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا رسول الله. پحرقريش ان پر بھيريوں کی مائند توٹ پڑے اور مارنے گئے يہاں تک كه وہ ب بوش بوكرزين يركر پڑے پھرعباس نے چھڑايا۔

والبي

حفرت الوذرة، فدمع رسول من حاضر موئ -ان كى حالت د كيوكرآ مخضرت كوبهت قلق بوا، شفقت مع فرمايا:

104

(اسحاب رسول که این المحالی که این "اینی قوم کی طرف پلیك جا و اور انهیں اسلام کی دعوت دو۔"

حضرت الوذرائے كها:

اے اللہ کے دسول ایس اپنی قوم کی طرف جاؤں گا اور انہیں اسلام کی طرف بلاؤں گا، لیکن قریش نے میرے ساتھ جوسلوک کیا ہے اسے میں قراموش نہیں کروں گا۔

#### 

دن مبینے سال گزر جاتے ہیں ..... نی کمہ سے مدید کی طرف جرت کرتے ہیں، ابوذر اللہ کو بھی اس کی خبر ہوتی ہے۔وہ اپنے قبیلہ کے ساتھ راستہ میں نی کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ لیے آئے ہیں۔

دورے ئی اپنے اونٹ "قصواء " پنظرا تے بی اور الوؤر دوڑتے ہوئے ناقد تک تہنچ بی ، ناقد کی مہار پڑلیتے بین اور بشارت دیے ہوئے وض کرتے ہیں:

''اے اللہ کے رسول امیرے بھائی، مال اور میرے قبیلہ کے بہت ہے لوگوں نے اسلام قبول کرلیا ہے۔''

> ہمارے سیدوسردار جھ ،استقبال کرنے والوں کا جم غفیرد کھے کرمسرور ہو گئے۔ ایک نے کہا:

"اسبالله کے دسول ،ابود رہے ہیں دہ سب سکھادیا جوآپ ٹے تعلیم دیا تھا البذاہم مسلمان ہو شکھ ادریہ گوائی دیتے ہین کہآپ اللہ کے دسول ہیں۔"

قبیلہ غفار کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کرلیا۔ اس کے بعدان کے بھسانہ قبیلے "
"اسلم" نے بھی اسلام قبول کرلیا اور بیاعلان کیا: "اللہ کے سوام کوئی معبود تیں اور جمہ اللہ کے رسول بیں۔"
اللہ کے رسول بیں۔"

حفرت محرف متاثر موكر فرمايا:

"غفارى الدمغفرت كرےاور" اللم" كوفداسلامت د كھے."

اس کے بعدرسول مید فیرب کی طرف روانہ ہوسے اور ابوذ رائے اس سفریس آپ کی رفانت کی۔

جب ابوذر لوث كراي قبيلدك ياس أعدة بعض لوكول في معلوم كيا:

"كيارمول الشفةم كوئى مديث بيان كى م؟"

الوزر "...." إل"

جيسات چيزول كاتحم دياب:

٥ ..... جمح نا دارا ور شيط طبقد كے لوگول سے مبت كرنے كا تكم ديا ہے۔

٥ ....ا ي سے كر وراوكوں كود كيموں اين سے بلند پر نظر شاكاؤ۔

٥ .... جمع صلدرم كرف كاحكم ديا ب-

٥ .... مجيح في بيان كرف كاحكم دياب أكر چدوه تلخ بي كيول شهور

ن ....الله على بارے ش كى طاحت كرى المت كى يرواه تدكرون-

o..... مُحَصِيحُم ديا بِ كرين " لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم"

ياده پر حاكرون كيون كديدزر عرش فزاندي-

ابوذران خاعدان كى بدايت كرت رب اور البيل تعليم دية رب ووسلم مومن

الوذر اليك روزم جدين داخل موسئ ديكهارسول منها تشريف فرما بين البذا قريب جا كربينه مكئه

رسول اللهف قرمايا:

"اے ابود رام مجرکے لیے تیت ہاوروہ دورکعت (نماز) ہے۔"

ابوذر أشف اوردوركعت نماز بجالائ اور پھررسول كے ياس البينے اور عرض كى:

"يارسول الله اكون ساعمال افعل بين؟"

"الشعروجل يرايمان اورراو خداش جهاد"

"مومينن طي سے كس كاايمان كال ب؟"

"جس كااخلاق اجمائ

"الله كرسول إموشين ميس كى كاسلام يح بيد"

"جس كى زبان اور بالقدىيە مسلمان محفوظ ربين."

"يارسول الله اكونى جرت افضل ب؟"

« "كنا بول كو چيوڙيا"

"اےاللہ کے رسول ایمترین صدقه کیا ہے؟"

ووفقركو محديثات

"اسالله كرسول إخداف عظيم ترين آيت كوني نازل كي بيع"

"آيت الكرى" ..... كرى كرماي سات اسان ايسى بين جاتى ورق

محراش ایک دائزه.....

## (اسحاب رمول که الحراد الحراد المحراد المحرد المحر

"ايك لا كه يوليس بزار"

''اے ابوذر اُ چارسریانی ہیں، آ دم ، هیگ ، خنوع ''ادریس''سب سے پہلے قلم سے انہوں نے ہی لکھانور میں چارعرب ہیں۔ ہوڈ ، صالع ، هعیب اور تنہارے نبی '' ''اے اللہ کے رسول اللہ کی کتنی کیا ہیں ہیں؟''

"سو(۱۰۰) کابیں ہیں" جاران میں سے معرت هیگ پرنازل ہوئی ہیں، پچاس صحیفے ہیں اوران میں سے تمیں (۳۰) معرت ادریش پر معزت اہرائیم پردی (۱۰) اور تورات کے نزول سے قبل معزت موتل پردی (۱۰) صحیفے نال ہوئے تھے اور خدانے قورات، انجیل، زبوراورفرقان "قرآن" نازل کیا ہے۔"

"يارسول الله اصحب ابراجيم كياب؟"

''آگی مثال یہ ہے۔۔۔۔۔اے مسلط''آ زمائے جانے والے' مغرور بادشاہ میں نے متہیں دنیا کی بعض چیزوں کو بعض کے ساتھ بھی کرنے کے لیے نیس بھیجا ہے میں مظلوم کی فریاد کورڈئیس کرتا ہوں خواہ وہ کا فری ہو۔''

"ا الله كرسول إصحف موالى كياب"

"دوسب عرتیں ہیں: جھے اس محفی پر تجب ہے جو موت کا یقین رکھتا ہے اور پھر خوش رہتا ہے جھے تجب ہے اس آ دی پر جوجہ نم کا یقین رکھتا ہے اور پھر بنستا ہے، جھے تجب ہے اس انسان پر جو قدر کا یقین رکھتا ہے اور پھر وہ قائم رہے، جھے تجب ہے اس محفی پر کہ جو دنیا کو اور اس کے لینے والوں سمیت اس کے انقلاب کو دیکتا ہے اور پھر اس سے مطمئن ہے، جھے تجب ہے اس آ دی پر جوروز حساب کا یقین رکھتا ہے اور پھر (نیک) عمل انجام نہیں دیتا۔" (اسحابررول کی الحالم (حزت ابوذر مفارق) ابوذر نے خلوص کے ساتھ کریہ کیا اور کہا:

"اكالله كرسول المجهد وصيت كيجيك"

میں تنہیں تفوائے خدا کی وصیت کرتا ہوں کہ بجی سر مایہ ہے۔

الله كرسول مجهدا ورفر مايية:

" قرآن کی طاوت کروییزین پرتمبنارے کیے نوراورآ سان میں ذکر ہے۔" اللہ کے رسول ایکھاور!

"مكينول مع مجت اوران كماته نشت وبرخاست ركوي"

#### تبوک کے راستہ میں

برسول گزر گئے مسلمان ایک ملت وامت بن گئے ،ان کی حکومت قائم ہوگئی، وہ اپنے وشمن مشرکوں اور یہود پر فتح یاب ہو گئے۔عرب کے قبائل جو ق در جو ق دین خدا میں داخل ہوگئے۔

ہمارے سیدوسردار حضرت محرثمام انسانوں کے لیے دسول مختاس لیے آپ نے بید ارادہ کیا کردنیا میں جزیرة العرب کے حدود سے باہر بھی اسلام کی نشروا شاعت کی جائے۔

حضرت محمَّنے اعلانِ جہاد کیا اور مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ تبوک کی سمت روانہ ہونے کے لیے تیار ہوجا کیں' تبوک جزیرۃ العرب کے ثال میں واقع ہے۔

بنی کے اعلان پرمسلمانوں کی آ مادگی اوراس زمانے کی حکومتوں کے لیے چینج کود کی*ھ کر* منافقین نے کہا:

عنقریب ہرقل با دشاہ انہیں اپنے لشکر جر ارسے کچل دے گا۔

مشركين اسويلم يبودي كري كريس جع ہوئے اور مسلمانوں كوڑرانے كے كه وہ تبوك

109

اسمابرون ملی المراد ال

جب ہی مدینہ سے روانہ ہوئے اور ول کے کھوٹے اور منافقین نے روگروائی کی تو رسول نے اپنے اپنے مقرر کیا تاکہ رسول نے اپنے اپنے عم ، هیر اسلام علی بن الی طالب کو مدینہ میں اپنا خلیفہ مقرر کیا تاکہ منافقین کی سازش کونا کام بنایا جاسکے۔

منافقین نے بیسراغ لگایا کے جلگ میں شریک ند ہونے کی وجہ سے ناخوش میں۔ البذا منافقین نے بیا فواہ پھیلادی کہ رسول نے زبردی آئیس اپنا خلیفہ بنایا ہے۔
لیکن لوگوں کو حقیقت ہے آگاہ کرنے کے لیے حضرت علی نے اسلحہ لگایا اور مدینہ سے باہر جرف کے مقام پر نی سے جالے اور آپ کو یہودیوں کی افواہ ہے آگاہ کیا۔
یہ بہر جرف کے مقام پر نی سے جالے اور آپ کو یہودیوں کی افواہ ہے آگاہ کیا۔
"اللہ کے رسول امنافقین کا خیال ہے کہ آپ نے جھے اس لیے مدینہ میں چھوڑ اہے

"الله كرسول مناطق كا حيال مع الما ب عند المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم كما آب مجمع ووست فيس ركع بين-"

حضرت محر ملتي يتم مسكرات اورفر مايا:

"منافقین جمولے بین میں نے اس لیے تہمیں مدینہ میں چھوڑا ہے تا کہتم شہر کی مفاظت کرواوران کی چپال بازیوں سے محفوظ رکھو۔ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہتم میرے لیے اپنے ہی ہو جیسے موٹ کے لیے ہارول تھے۔ بس میرے بعد کوئی نبی تین ہوگا؟"
میرے لیے اپنے ہی ہو جیسے موٹ کے لیے ہارول تھے۔ بس میرے بعد کوئی نبی تین ہوں۔
حضرت علی نہاں، اے اللہ کے رسول ! میں راضی ہوں۔

رسول الشرك بيكمات من كرحفرت على مديندواليس آ كي -

برالاذراع

۔ نی انشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے صحرائے گزر گئے اور بعض ضعیف الایمالز مسلمان آپ کوراستہ میں چیوڈ کرمدینہ واپس پہنچ گئے بعض لوگوں نے آنخضرت کوائر المحابررول والمحافظ المحافظ ال کی اطلاع دی اور کہا: فلاں محق واپس چلا گیا ہے۔ رسول کے فرمایا: "جائے دواگراس کے لیے خربوگی تو خدااے تم سے ملحق کر دے گا۔"، لفكر الملام نفت راه ف كرچكا قا كرايك مملان نهادر " الله كارسول أبوذ رُّدًا يس عِط كَنْ بين." نحاً في الله ''چھوڑ داگران کے لیے فیر ہے قو خداانہیں تھے ملی کردھے گا۔'' للكراملام صحرا كوسط كرثا بإلاجاد بانتمار البوذر الكيك نحيف ولاغراونك پرسوار تقرجو چيك پر قادر نيس فقاله يمي وجرفتي كه الوذر "رفة رفة لشكر اسلام سے بهت پیچچه "ره گئے بهال تک كه اون عل اليك قدم چلے کا محی طافت بندری الدور مغموم ومحرون مير كرمو چيخ الك كداب كيار كيا جائد؟ کیاوالیل مدیره لوث جاؤل یا پیدارات طے کروں؟ كوچە دل سے دوست د كھتے تھے كليذاميہ طے كيا كمر پيدل لفكر اسلام كا اتباع كيا جائے. اليوذرشية أكل أكلية صحرا كوسط كرنا شروع كرديا - جوباكه آب سكياس زادراه پیانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے باو چو داللہ پر ایمان اور محبت رسول انہیں منزل کی الوذرگوشديد پياس كاحمال قاكدانهول نه ايك پټر كي پنج شندايان در كها. رُ اُسَابِيا تَوْ مَعَلَوْم ہُوا كُنْشِيرِينَ ہِينَا جِانِا لِيَنَ مُنْ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ 

اصحاب رسول كرام المحالم المحال "اس وقت تك نيس پۇل گاجب تك مير رحبيب رسول الله اس ميل يىنى

> "- E U.S. بانى سابنام كليزه جرااور پيدال صحراكو طركن لك-

ابوذر رات، دن طِتِ من الله الله الله من الله على الله الله الله على المنكر اسلام في بعض جگہوں پرآ رام بھی کیا تا کہوہ تبوک کے میدان میں مقابلہ کیلئے فرحت کے ساتھ اُتریں۔ ا گلے روز جب سورج طلوع ہوا تو کچھ سلمانوں نے دورے دیکھا آیک آ دی چلا آ

رباع، انبول في عيد عكما:

"الله كرسول"! فحض ثنيا علا آربا به!!" حضرت محمصطفي المتفليكم فرمايان

" پرالوزرے۔"

مسلمان سراغ رسانی کے لیے آ مے بو سے جب قریب بیٹیج تو با آ واز بلند کہا:

'' فتم خدا کی بیابوذر ہے۔''

جب رسول نے ابوذر کے چمرہ رشمن اور پیاس کے آ کارملاحظہ کے توفر مایا:

· أنبيل بإلى بلاؤيه بياسي بين مسلكن!

ابوذر مشكيره ليكررسول كى طرف بوسطة تاكرسول كويانى بلائمين-ني اكرم في يوجها:

"ابوذر" تمہارے ماس پانی ہےاور پھرتم پیاہے ہو؟"

ابوذر نيوض كي

" إن يارسول الله الساي ب من في و يكها كه پيمرول كي عن بارش كا

''ابوذر طفداتم پردتم کرے۔'' تم تجائی کی زندگی بسر کروگے۔ تنہائی کی حالت میں مروکے۔ ادرا کیلے جنگ میں داخل ہوگے۔

اہل عراق کی ایک جماعت تمہیں عشل و گفن دے کرتمہارے او پرنماز پڑھے گی۔ م

رسول الله كي مديثين

جناب رسول نے وفات پائی مسلمان مغموم ہو گئے۔ ابوذر گرزیادہ قلق تھا، انہوں نے جناب رسول اللہ سے زیادہ عمر پائی، آپ کی احادیث کو حفظ کیا اور انہیں اپنے لیے مشعلی راہ بنایا۔

ابوذر ٹیکے مومن تھے۔ وہ خلافت کو ٹبوت کی طرح مصب البی سجھتے تھے کہ جس کے ۔ لیے خداصالے بندوں میں سے شاکنتر ترین انسان کو منتخب کرتا ہے۔

پھر ابوذر ٹے حضرت علی کے بارے میں رسول اللہ سے یہ صدیث بھی تی تھی: "اے علی ا آپ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موئل کے لیے ہاروں تھے بس میرے بعد کوئی تی نہیں ہوگا۔"

اور ججۃ الوداع سے والی پرغدیر فم بیل تمام لوگوں کے سامنے اس مدیث کو بھی سنا تھا: "جس کا بیل مولا ہوں اس کے بیعلی مولا ہیں، پالنے والے علی کے دوست کو



رسول خدا کی زبان ہی ہے سیجی ساتھا: 'نعلیٰ حق کے ساتھ ہیں، حق علیٰ کیساتھ ہے'' گر افسوس کہ بعض مسلمانوں نے ان احادیث کو فراموش کر دیا اور جس وفت رسول کا انقال ہوا، تو مسلمانوں کے درمیان آپ کے وصی اور پچاز او بھائی علیٰ بن افی طالب موجود تھے جو کے شسل و کفن رسول میں مشغول تھے، بعض مسلمانوں نے اجتماع کیا اور ابو بکر خلیفہ بن گئے۔

بہت صحابہ نے ابو بکر کے فلیفہ بن جانے پر اعتراض کیا۔ انہیں اعتراض کرنے والوں میں سول نے فرمایا تھا: والوں میں سے ایک سلمان فاری بھی متھ کہ جن کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا: "سلمان اہل بیت میں سے ہیں۔"

عباده بن صامت، الواسم ، حذیفه اور تماریا سر بھی معرضین میں شامل تھے، اس کیے سیدة نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا نے بھی الو بکر کو ظیفہ تسلیم نہیں کیا تھا اور اس سلسلہ میں ان ' الو بکر'' برغضبنا کے تھیں۔

چند ماہ کے بعد اسلام کی فلاح کے پیش نظر حضرت علق نے مصالحت کر لی۔ اور آپ کے ساتھ دیگر صحابہ کا خصہ بھی ختم ہو کمیا اور انہوں نے مصالحت کر لی۔ ان بی میں ابوذر مجمی شامل متھے۔

ابوذر اسلام اورمسلمانوں کی میرود کے بارے میں موچے رہے تھے۔ چنانچے حکومت اسلامیہ سے دفاع کی خاطر آپ متحدد بار جہاد رمجی مجے۔اس زماندی ورم نوجی حمله کرتا تھا، حدے آگے بڑھ کیا تھا تو اس وقت بہت سے محابہ کے ساتھ ابوذر ہمی راہ خدا میں



خلیفہاول ابوبکر دنیا ہے اُٹھا تو اس کے بعد عمراین خطاب خلیفہ ہوا۔اور ابو ڈرڑا پے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بلادشام کے جہادیش مشغول تھے۔

عمرابن خطاب في كوچ كياتوعثان بن عفان منصب خلافت يرممكن موا

خلیفہ قالت رسول اورشیخین کی سیرت پر عمل نہیں کرتا تھا۔ بلکہ اقرباء پروری کا و تیرہ تھا،ان ہی کو حکومت کے عہدول پر متمکن کرتا تھا۔مسلمانوں کے مال سے ان کے درتے پجر دیئے تھے۔رسول کے جلاوطن کئے ہوئے مروان بن تھم کو واپس بلالیا تھا اور موجودہ حکومت کا حاکم مقرر کردیا تھا۔

عثان کی اس سیاست پرمسلمانوں کو اعتراض تھا، کوفدے ایک وفد آیا اور اس نے ظیفہ کو خبردی کہ والی کوفد شراب پیٹا ہے اور نشر کی حالت میں مجد میں جاتا ہے اور محراب میں قب کے کرتا ہے۔

لیکن خلیفہنے کوئی اثر نہ لیا۔ بلکہ مروان نے وفد کی تو بین کی اور واپس لوٹا دیا جبکہ اس وفدیس صحابہ رسول جمی تھے۔

الوذر طحثان كوبرا برنفيحت كرتے تقے ايك روز ابوذر لانے كہا:

"مماین دوستول"ابوبکروعر"بی کااتباع کروتو کوئی تم پراعتراض نه کرے گاہم وہی سیرت اختیاد کر دجوابو بکروعمر کی تھی۔"

ليكن عثمان في الوذركو جير كاادر حاضرين كرما من كها:

''اس جمولے بوڑھے کو بکڑ کرمیرے سامنے لاؤیش اِس ان کی پٹائی کروں گایا قید علی ڈال دول گایا تل کروں گایا سرزمین اسلام سے نگال دوں گا۔''



(اسحاب رسول كري المراكب المراك

عثان کی ان باتوں سے ابوذ راور دیگر مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی اور عثان کو وہ صدیث یاددلائی جورسول نے ابوذر کے بارے میں فرمائی تھی۔

" آسان نے سامیمیں کیااورز مین نے بوجھنیس اٹھایا ایسے انسان کا کہ جوابوڈ رہے سچا ہو' اور خلیفہ اسی ابوذر پر جھوٹ کی تہمت لگارہے ہیں اور آئیس جھوٹا بوڑھا کہدرہے ہیں۔

ابودر مجلس خلیفہ ہے رخے وتحن کے ساتھ چلے گئے اور انہیں وہ چیزیاد آگئ جو کہ ہیں سال پہلے ان سے بیان کی گئے تھی۔

وه دن با دا آیا گیا جس دن جناب رسول الله مسجد مین تشریف فر ما تتھا ورا بوذ رکوسوتا ہوا با یا تو انہیں بیدار کرکے فرمایا:

"في تمبين مجدين سوتا بواندد يكون"

لینی اس کے بعد مجد میں نہ سوناء پھر فر مایا:

و اس دن تهاری کیا کیفیت ہوگی جس دن تہمیں متجدے لکالا جائے گا۔"

ابوذرشنے کہا:

اس وقت مين سرز ثين جها وشام كي طرف چلا جا وَل گار

جناب رسول الله فرمايان

"جب وہاں ہے جی تکال دیے جاؤ کے و؟"

ابودْر "مسجد مين جلا جاوَن گاـ"

ني "د بال ع بى تكال دي جادك و؟"

ابوذر " محوارے جنگ کروں گا۔"

بَيُ " كيا مِن تَهمين وه جيز بناؤل جوان ب ع بالربي؟

(اسحاب رسول کی کار ابوذر " " " ضرور بتا ہے"

نې "منواوراطاعت کرو"

### شام کی طرف

خلیفہ ٹالث نے ایوذ رکوشام میں جلاوطن کرنے کاعز م کرلیا۔ جب ایوذ رشام پہنچ گئے تو عثان نے معاویہ کو تھم دیا کہ ابوذ رکوجٹو ب لبنان میں ' مجسکوں جبلی ال ساکتے ہیں'' جلا وطن کردو۔

آبوذر شف دہال لوگوں کوسیرت وحدیث رسول کی تعلیم دینا شروع کردی اور مسلمانوں کے حاکموں اور ان کی مجروی پر تنقید کرنے سکے اور نا داروں اور کن رخطم وتشدد کے خلاف آواز اٹھائی۔

الوذر فداوندعا كم كار قول وحرائ ريع تع:

"واللين يكسرون بااللهب والفضة ولا ينفقو نهافي سبيل الله فبشرهم بعداب اليم"

ال وجه سے ناواراور مفلس لوگ آپ کے بمنوابن کے تھے۔

معاویہ نے مال کے ذریعہ ابوذر کی زبان بند کرنا چاہی۔ چنانچہ انہیں دمثق حاضر کرنے کا حکم دیا اوران کے لیے ہدیئے روانہ کئے رکین جلیل القدر صحافی نے ان ہدیوں کو فقیروں میں تقسیم کردیا پھر معاویہ کے کل کے پاس سے گزرے اور با آواز بلند کہا

''خداوند! ان لوگوں پر اپنی پیشکار ڈال کہ جوٹیکیوں کا حکم دیتے ہیں لیکن خووعمل نہیں کرتے''

غدایا! ان لوگوں پر لعنت بھیج کہ جو دوسروں کو برائیوں ہے رو کتے ہیں لیکن خود



(اسحاب رمول و المحالم المحالم

برائیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔معاویہ نے ابوذ رکوگر قار کرنے کا تھم دیا تو پہرہ داروں نے ڈنچیروں میں جکڑ کرمعاویہ کے سامنے پیش کیا۔معاویہ نے غضبنا ک ہوکر کہا:

"اے خداور سول کے وشمن اہم ہرروز ہارے میل کے پاس آتے ہواور چینے ہو۔ میں عنقریب امیر المونین عثان سے تہار قبل کی اجازت حاصل کروں گا۔"

پچرمعاورایخ در بانول کی طرف متوجه موااور کها:

"اسے قیدخانہ میں ڈال دو۔"

مديند كي طرف

معاویہ نے عثمان کے پاس خط لکھا اور اس کے ذرایعہ ابوذر کی مبلیغات اور ان کی طرف لوگوں کے بوجتے ہوئے رچحان سے ہاخبر کیا۔

معاویہ کے نام خلیفہ کا جواب آیا۔ ابوذرکو واپس" مدینہ بھیج دیں کہ ان کا معاملہ بہت تکمین ہے۔

جب مسلمانوں نے ابودر کی واپسی کی خبر سی تو بہت رنجیدہ ہوئے اور وہ رسول اللہ عصالی کو دواع کرنے کے لیے لیکا۔

ابوذرناقد پرسوار ہوئے کہ جس کومعاویہ کے سنگ دل کارندے دوڑاتے تھے اور ابوذر کی ضیفی کا قانبیں کرتے تھے اور سنر جس انہیں تکیف پہنچاتے تھے۔

ابوذر مدیند میں بہت بری حالت میں پنچے اور اس حال میں خلیفہ کے پاس داخل کے گئے کہ نقابت وضعف کی دہدہے قریب تھا کہ زمین پر گر پڑیں۔

الوذرفي كما:

"وائے ہوعثان تہارے اوپر کیائم نے جناب رسول اللہ کوئیں ویکھا تھا؟ کیائم نے

(118)

اسحاب رمول كري المراكب الوبكروم كونبيل ديكها تفاع كياتمهاري سيرت ني كي سيرت كي ما نند بي؟ من تم مير ب ساته فالم وجابرجيهاسلوك روار كه موت موجر" عثان نے نہایت ہی سنگدلی سے کہا: "فكل جاجار عشريخ" ابوذرنے رنجیدہ بوکر کہا: " ' کہاں جاؤل؟'' ظيفه: " "جهال تهارادل جايئ ابوذر: "مين مرزمين جهادشام جانا جا بتا مول " عَمَّانِ: ‹ و مُبِينِ شِي مِن مِن مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِ الوذر: "غراق جلا جاوّل؟" غلفه: "مركزتيل" الوذر: "مصر جلا جاوَل؟" خلف دوبرگرنیس " ابوذرنے ملول ہوکر کہا: '' پھر کہاں جاؤں؟' صحراميل.... '' کیاصحرانجد میں جلاجاؤں؟'' " برگرنبیس بلکهتم ربنه ه جاو<sup>۳</sup> ابودرني ما آواز بلندكها: "الله اكبر، رسول في فرمايا تفااور مجهداس كي خبر دي تقي-"

**(119)** 

عثان ني يوجها "مم يكيا كما تما؟"

بوڑھےنے جواب دیا جمھے جناب دسول اللہ نے کہا تھا کہ تہمیں مدینہ اور مکہ میں نہیں رہنے دیا جائے گا اور تہماری موت ریذہ میں واقع ہوگی اور تہمیں اہل عراق 'جو کہ عجاز جارہے ہوں گے' فن کریں گے۔''

لامأرا

ربذه مدينه منوره كمشرق مين ايك علاقه ب

ابوذرر بذہ سے بہت نفرت کرنے تھے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں وہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔

ابوذ ركومديندس محبت تقى كيونكده بال قمر رسول اورمنجد نبوى ب\_

مكدكودوست ركفت في كونكدومال بيت الله الحرام" خانه كعبه تهي

ربذہ سے نفرت کرتے منے کیونکہ اس سے انہیں بتوں کی پوجایاد آجاتی تھی لیکن خلیفہ نے ای منفور علاقہ میں انہیں جلاوطن کرنے کا تھم دیا اور مروان سے کہا انہیں لے جاؤ اورکوئی مسلمان انہیں رخصت نہ کرے۔

مسلمان خلیفہ کی سطوت سے ڈر گئے اور چندلوگ،علی بن ابی طالب،عقیل فرزند رسول محسن وحسین انہیں وداع کرنے کے لیے آ گے بوسے اور فر مایا:

"ا الوزر التم خداك ليغضبناك بوع "

لوگ اپنی ونیا کے برباد ہونے سے ڈرتے ہیں لیکن تم اپنے دین کے بارے میں رے۔

پھرجس کے لیے تم عصد ہوئے ای سے امیدر کھؤوہ لوگ اپنی دنیا کے بارے میں تم سے خوفر دہ بتھے اور تمہیں ان سے دین کے بارے میں خوف قالبذا جس چیز کے بارے میں

"اسالوذراتم صرف حل كوابنامونس بناؤاور فقط باطل عدروا"

يحرفتيل بزهيا وركها

" تقوی اختیار کرو کی جمیں تم سے محبت ہے اور تم ہم سے محبت کرتے ہو، ایس تم اللہ کا تقوی اللہ کا تقوی ہی تم اللہ کا تقوی ہی نجات ہے، صبر کرو، کہ صبر ہی بہتر ہے۔

پھرسبط رسول محسن بن علق آ مے بر مصاور فرمایا:

'' پچااپے نی سے ملاقات ہونے تک صبر کیجئے۔ وہ آپ سے خوش ہیں۔'' پھر حسین آگے بڑھے اور فریایا:

" جي خداے مبراور نفرت طلب سيجيئ

بكرروتي موع عمارياس برسطاوركها

''خدااے امن میں ندر کے جس نے تہیں وحشت زدہ کیا ہے اورا سے بےخوف نہ رکھے جس نے تہیں وحشت زدہ کیا ہے اورا سے بےخوف نہ رکھے جس نے تہیں امان و کھے جس نے تہیں ڈرایا وقتم خداکی اگرتم ان کی دنیا سے راضی ہوگئے ہوتے تو ضرور تم سے محت کرتے۔'' ویتے اورا گرتم ان کے اعمال سے راضی ہوگئے ہوتے تو ضرور تم سے محت کرتے۔'' ابو ذرنے گریہ کما اور کہا:

''اے الل بیٹ !اللہ آپ حضرات پر رحم کرے۔ جب میں تم لوگوں کو دیکھیا ہوں تو مجھے رمول اللہ یا و آ جاتے ہیں۔''

"اے ابوذ را خداتم پردم کرے"
"تم تبائی کی زندگی بسر کروگ"
"تنہا مروگ"
"تنہا اٹھائے جاؤگ"
"تنہا جنت میں واخل ہوگ





## المحاب رسول و المحال ال

عن ماہ رمضان میں ۱۳ مجاہدوں پر مشتل مسلمانوں کا ایک لفکر قریش کے اس قافلہ کے سدّ راہ ہونے کی غرض سے نکلا جوشام سے واپس آ رہاتھا۔

قافله بهت برا تقاال على اليك بزاراونث في قافله كي قيادت اسلام كالتحت ترين وهمن الدسفيان كرر ما تعا

جب مسلمان کسے ہجرت کر کے مدینہ پنچ تو مشرکین نے ان کا مال لوث لیا اور محمدول کوسمار کر کے کھنڈر بنادیا۔

محمرِ نے ان کالوثا ہوا مال واپس دلانے اور قریش کوان کے اس قافلہ کی تنہید اور کوش مالی کا ارادہ کیا جو کہ تجارت کے لیے شام جاتا تھا۔

مسلمان قافلہ کے انظار میں بدر کے کوال کے پاس جمع ہوگئے۔ پچھ مدت کے بعد اٹیس خبر طی کی ابوسفیان نے قافلہ کا راستہ بدل دیا ہے اور قریش نے قافلہ کی حفاظت کے لیے ایک بوالشکر تیار کرلیا ہے جو کہ بہترین اسلح سے لیس ہے۔

مسلمان ان کے تجارتی قافلہ کا مال ضبط کرنے کے لیے نکلے تھے۔ بیتوان کے خواب وخیال میں بھی ندتھا کہ بدی لیکر کامقا بلہ کرنا پڑے گا۔

رسول الله في اسخاب عد مثوره كياتا كدان كامقعد وموقف معلوم بوجائد مربن خطاب المضاور كمني كيد



(اسحاب رسول در المحالي المحالية المحالي

"دوه قریش بیں، ده عزت کی بلندی سے ذلت کی پستی میں نبیس کریں کے اور ده کفریر اڑے ہوئے بیں کمی آئین پرائیان نبیس رکھتے بیں، عمر بن خطاب کی با تیں من کرمسلمالوں کے دل میں خوف بیٹے کیا چنا نجے بعض واپس مدینہ جانے کی سوینے گئے۔"

ان بی نازک حالات میں ایک مہاجر صحافی مقداد بن عمر و کندی الحقے اور دلیری کے ساتھ کھا:

اے اللہ کے رسول! آپ میم خدا رجمل کجیے ہم آپ کے ساتھ ہیں خدا ی ہم ہم آپ کے ساتھ ہیں خدا ی ہم ہم آپ کے ساتھ ہیں خدا ی ہم ہم آپ کے ایک کی کہ آپ ایک کے آپ کے ایک کی کہ آپ اور آپ کا رب اور آپ کا رب جا کر جگ لایں ہم یہاں بیٹے ہیں، ہمارا قول ہے آپ اور آپ کا رب جگ کا آ فاذکریں ہم ساتھ ساتھ لایں گے۔

رسول الله كے چره اقدى سے رضا كى تار طابر ہوئے، اسكے بعد انسار كاموقف معلوم كرنے كے ليان كى طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: "اے لوگوا جنگ كرد كے۔"

سعد بن معاذ مجھ کے کہ جناب رسول اللہ ان سے مدد جا بنے ہیں البدا انہوں نے اللہ النہوں نے اللہ النہوں نے اللہ کرکھا!

"اےاللہ کے رسول اگویا آپ کو ہماری ضرورت ہے؟" رسول نے فرمایا: "بقیقا"

معدنے ایک موس کے وصلہ سے کھا:

"اے اللہ کے رسول ایم آپ پر ایمان لائے ہیں آپ کی تقدیق کی ہے اور ہے گوائی دی ہے اور ہے گوائی دی ہے اور ہے گوائی دی ہے کہ جو آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے بسر وچھم توثیق وجمد تامر آپ کو دے دیا ہے لہذا جو آپ کا ارادہ ہے اے کر گزریے۔ شم اس ذات کی جس نے حق کے

اس سے مسلمانوں میں جوش پیدا ہوگیا اور ایمان سے معور ول کے ساتھ مشرکین سے کرانے کے لیے تیار ہو گئے۔

جنگ ہوئی مسلمان کامیاب ہو گئے، جب وہ واپس اوٹ رہے متعقق اس وقت انہیں اللہ کے سواکس کے مقال میں اللہ کے سوائس کے اللہ کے سوائس کے ساتھ کے ساتھ کے سوائس کی سوائس کے سوائس کے سوائس کے سوائس کے سوائس کی سوائس کی سوائس کے سوائس کے سوائس کے سوائس کی سوائس کے سوائس کے سوائل کے سوائس کی سوائس کے سوائس کے سوائس کے سوائس کی سوائس کی سوائس کے سوائس کی سوائس کی سوائس کے سوائس کے سوائس کے سوائس کے سوائس کے سوائس کی سوائس کی سوائس کے سوائس کے سوائس کی سوائس کی سوائس کے سوائس کے سوائس کی سوائس کے سوائس کے سوائس کے سوائس کی سوائس کے سوائس کے سوائس کی سوائس کی سوائس کے سوائس کے سوائس کی سوائس کے سوائس کے سوائس کے سوائس کی سوائس کے سوائس کے سوائس کی سوائس کے سوائس کی سوائس کے سوائس کی سوائس کی سوائس کے سوائس کی سوائس کی سوائس کی سوائس کے سوائس کی سوائس کی سوائس کی سوائس کی سوائس کی سوائس کی سوائس کے سوائس کی سوائس کی سوائس کے سوائل کی سوائس کی سوائس کے سوائس کی سوائس کے سوائس کی سوئٹس کی سوئٹس کے سوائس کی سوئس کی کے سوئس کی سوئس کی سوئس کی سوئس کی سوئس کی کے سوئس کی کرئس کی کے سوئس

### كون مقدادً....؟

مقداد کاسلسله نسب قبیله کنده تک کنتا به ده مکه آگئ و بال اسودین عبد زحری کے کہال پناه لی اس دین عبد زحری کے کہال پناه لی اس بنا پر آپ کا کومقدادین اسود کہا جانے لگالیکن جب بیآیت "ادھو ھے لآ بالھم" نازل ہوئی تو مقدادین عمر و کے نام سے لگارے جانے گئے۔

مقداد چیس سال کے ہو چکے جیں، عارحرات فوراسلام ساطع ہو چکا ہے مقداد نے حضرت محمصطفی کی دعوت کی اور جلد ہی نے دین میں داخل ہو گئے اور اولین مسلمانوں میں قرار پائے۔مقداد ابنا اسلام چھپائے ہوئے شخیہ خنیہ طریقہ سے جناب رسول اللہ سے ملاقات کرتے ہے۔ای طرح پرسول گزر کے کہ مقداد کواس بات کاخم کھائے جاتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھاندیت والم سے کہ کھوظامی نصیب ہوگی۔

#### بجرت

حضرت محمصطنیٰ کے اپنے اصحاب سے فرمایا: "مدید بجرت کر جاؤ" چٹا ٹچہ وہ اجما کی وانفرادی صورت میں مدید بجرت کرنے گئے، فدانے اپنے رسول کو بھی بجرت کا تھم

اسی بروال کے ایک کی ایک کی ایک کی اللہ کے اسلامت پہنی جانے سے مقداد دیں عرق اللہ کے اسلامت پہنی جانے سے مقداد میں بہت خوش تھے اور شیر اسلام حضرت علی بن ابی طالب کو کہ جس نے اپنی جان کی بازی لگا کر رسول اللہ کو مشرکین کی بوان کی بازی لگا کر دسے نکالا تھا تجب خیز نگا ہوں سے دیکھ دہے ہے۔ جب رسول اللہ کہ ہے مدید جرت کر محلے قو مشرکین نے مسلمانوں کے گر منہدم کر دسے اور ان کا مال لوٹ لیا تو رسول اللہ نے قریش کی تشہد و کوشالی اور ان کے خیارتی قافلہ کے سدراہ ہونے کا ارادہ کیا۔

پہلالفکر حزوبن عبد المطلب کی قیادت میں روانہ ہواند نظر بحر احرکی سمت مقام عیص پر پہنچا تو ابوجہل کی قیادت میں مشرکین کے لفکر سے لہ بھیٹر ہوئی، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ بعض قبائل کے مردار نہیں آگئے۔

اس سریہ کے بعد <u>امیں</u> ماہ شوال میں پھر لکھر لکلا اس میں ساٹھ (۱۰) جنگ<u>مو تھے۔</u> اس لشکر کا مقصد وادی، رابخ میں پہنچ کر اور شام و مکہ کے درمیان قریش کے تجارتی راستہ کوخد وش بنانا تھا۔

کر مار

ال تشکری مکدیس مشرکین کوہمی اطلاع ہوگی، ابوسفیان نے ایل مکہ کومسلمانوں سے جنگ کے لیے جمع کیا۔

مقداد نے سوچا کہ اس وقت مشرکین کی فوجوں میں شامل ہو جاؤں اور موقع سے فائدہ اٹھا کرمدید جرت کرجاؤں۔

مقدادہ تب بن فردان کے پاس پننچ دہ تھی مسلمان ہو چکے تھے لیکن ایٹا اسلام چھیا ہے ہوئے تھے، دونوں اس بات پرشنق ہو گئے کہ شرکین کی فوجوں میں شامل ہوجا کیں۔

الله اكبر....الله اكبر....

اب ابوسفیان کومعلوم ہوا کہ فرار کرنے والے مقداداور عتبہ بن غزوان تھے۔ خصہ سے اس کا دل کہاب ہو گیا اور مکہ لوٹ جانے کا تھم صادر کر دیا، ابوسفیان اس بات سے ڈرا کہ کہیں اس کے فشکراور مسلمان ندہوں جواپناا بھان چھیائے ہوئے ہوں۔

#### مدين شوره ش

مقداد نے مدیند منورہ جس بہترین زندگی گزاری، وہاں دلوں پر ایمان کی حکمرانی تنی اور حضرت مجمد مصطفی طرف کی سب کومیت واخلاق عظیم سے نواز تے تنے۔

مسلمانوں کیلیے محریم سے بیشران کی حفاظت،حیات اور دنیاو آخرے میں ان کے معتبل کے بارے می سوچا کرتے تھے۔

مقداد کے مومن تھے، خدا اور اس کے رسول سے محبت رکھتے تھے، لبڈا ایک روز بھی جہاد میں رسول اللہ سے جدانہ ہوئے۔

مشركين في مدين كي بعض چرا كابون كوويران اور مويشيون كوبرباد كرديا تها\_ رسول الشف أنبيس بكان كي مسلمانول سعددجاي .

مقدادان لوگول میں تھے جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول اللہ کی آ واز پرسب سے پہلے لیک کہا۔ جمر عارت کرنے والوں کی سرکونی کے لیے ووسوٹ سوار لے کر چلے ایکن

بدركبري

۱۲، رمضان کوسلمان قریش کے اس تجارتی قافلہ پر حملہ کی غرض سے نکلے جوشام سے واپس اوٹ رہا تھا۔

بدر کے کویں کے پاس یر خرفی کہ ابوجہل کی سرکردگی جی مشرکین کالفکر آ رہا ہے۔ رسول اللہ نے اسے اسحاب سے مشورہ کیا، بعض نے کہا کہ مدینہ لوٹ چلئے۔ اس سے مسلمانوں کے دل میں بچھ خوف پیدا ہو گیا۔

ای وقت مقداد کورے ہوگئے اور ایک جوشیلہ جملے کہا ،جس نے دلوں شی ایمان زندہ کردیا۔

جب معرکہ کا آغاز ہوا اور مسلمان جنگ کی ہولنا کی ش بے قطر کود پڑے مطرت محمد کے اللہ سے دعا کی گرائی ہے میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ سے دعا کی کہ است کھا گیا۔ مشرکین کا لفکر فکست کھا گیا۔

خدانے ایوجهل اورامیدین فلف،جوکرسلمانوں کو بہت اذبت دیا کرتے تھے دونوں سے انتقام لیا، پھی کا فرصلمانوں کی اسری جس بھی آ مجے جیے نظر بن حادث اور حقبہ بن الی معیلا تھر بن حادث کو مقداد نے اسر کیا تھا مسلمان اسروں کوئیکر درید کی ست رواند ہوئے جب " اینل کے علاقہ علی بینج قورسول نے نظر کی کردن زنی کا تھم دیا۔

نفر بن حادث مکدیش مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دیتا تھا، مسلمان اذبیتیں پرداشت کرتے اور خداسے دعا کرتے مٹھ کمائی کے شرسے مجامت عطافر ما۔



جناب رسول یف شیراسلام حضرت علی بن انی طالب کوهم دیا کهاس کی گردن ماردو! مقداونے کھا:

"اےاللد کے رسول ایر قیدی ہے۔"

رسول الله بجد محظے كم مقداد قيديوں كے فديد كے اميدوار بيں تا كداسے مكہ بيل اپنے عزيزوں كے ياس بھيج ديں۔

نى ف آسان كى طرف باتمول كوبلندكيا اورفر مايا:

"أعالله!مقدادكواي فضل عنى كردي"

مقداد نی کی دعاہے رامنی ہو کے اور اسلام دانسا نیت کے دشن کو حوالہ کردیا تا کہ دہ آپنے اعمال وجرائم کا حرہ چکے لے۔

ٹی گئے اپنے اصحاب سے فرمایا:''قید بول کے ساتھ نیک سلوک کرنا'' چنا نچہ بعض نے بغیر فدید لیے بی آ زاد کردیئے' کیونکہ وہ نا دار تھان کے پاس پکی ندتھا۔

مشرکین کے امیروں بٹس سے جو پڑھے تھے ان سے کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کے بچل کوفدیہ بٹل تنظیم دیں۔

جگب أحد

معرکہ بددیش مشرکین نے بزیت افعانے اور فکست کھانے کے بعداپ کشتوں کانقام کاعزم کیا چنا نچہ بزار سپا بیوں پر مشتل بدالفکر تیار کیا۔ مشرکین مدین کی طرف چل دیے بہال تک کہ مدید کی جرا گاہوں کے گئے گئے اور

(131)

مسلمان جوان مدیندے باہرتکل کر جنگ کے لیے تیار تھے، البذارسول اللہ نے ای بات کوتر جے دی اور مدینہ چھوڑنے کاعزم کیا۔

لشکراسلام احد بہاڑتک پہنچ گیا تو نی نے اپ لشکرکو جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کیا، بچاس ماہر تیرا ندازوں کوآپ نے ایک جھوٹے بہاڑھیٹین پرمقرر کیا بیاس لیے تاکہ پیچے سے لشکراسلامیہ کی عدور ہیں۔

جنگ شروع ہوگی مشرکین کے شد مواروں نے لفکر اسلامیہ پر مجر پور مملہ کیا مسلمان تیرانداز ول نے اپنی ذمہ پوری کی مملدروک لیا، دشن کو پہامونے پر مجبور کیا۔

مشرکین نے دو تین مرتبہ کوشش کی معقداد کی قیادت ش مسلمان بہاوروں نے اپنے اسلح سے حملہ روکا اور ڈے کرمقا بلہ کیا۔

مشركيين خالدين وليدكى قيادت ميسائي جكدوايس مليث محق

اس لحدثی کے شدید حملہ کا حکم دیا اور فرمایا کہ مشرکین کے جھنڈے کے نشانہ بناؤ کہ اس سے ان کی روحانی کیفیت مزازل ہوجائے گی۔

جھنڈے کے پاس گھسان کی جنگ ہور ہی تھی ہر دفعہ گرتا پڑتا تھا لیکن پھر کو ئی اٹھالیتا تھا۔

لیکن جب آخری بارگراہے تو پھرمشرکین کی صفول میں فکست کے آثار بیدا ہو گئے اور وہ پیٹے دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے وہ دصنم اکبر 'بردابت' جو مکہ سے لائے



جب مسلمان تیراندازوں نے دیکھا کہ شرکین کی شکست ہوگی،ان کے بھائیوں نے حملہ بند کر دیتے ہیں اور مال نتیمت جمع کرنے میں مشخول ہیں تو وہ بھی پہاڑ سے اتر پڑےان کے سیسمالارنے انہیں رسول الشہا قول بھی یا دولایا لیکن انہوں نے کہا:

"اب تومشركين كلست كها يج بين اب يهان باقى ريخ كاكوني وجنين بيا"

ای وقت خالد بن ولید نے اپنے شہ سواروں کے ساتھ شدید حملہ کر دیا اب اسکے ساتھ شدید حملہ کر دیا اب اسکے ساتھ کوئی ندھا۔

لشکراسلامی شهر موارول کے زغہ یس کھر کیاان کی صفوں میں انتھار پھیل کمیا بہت ہے مسلمان قمل اور کافی زخی ہو گئے۔

جب مشرکین نے میہ حالت دیکھی تو لوٹ اور دوبارہ بعنڈ ااٹھایا اسلامی لشکر دونوں طرف سے دشمن کے پیش گھر گیا۔

مشرکین نے محد گونشاند بنایا تا کہ انہیں قتل کر دیں اور اسلام کا خاتمہ ہوجائے لیکن علی ابن الی طالب ،مقداد، زبیر ،مصعب بن عمیر ، ابود جاندانصاری اور سہیل بن صنیف جیسے مخلص میدان جنگ میں ثابت قدم رہے اور نبی گو بچاتے رہے۔

نی گے موچا کہ بلندی پرج موجا کیں تا کہ وہاں سے دفا می کاروائی اچھی طرح سے کی جا سکے، چنا نچہ آپ اور آپ کے ساتھ جیالے صحابہ جنگ کرتے کرتے بلندی کی طرف برصے تھوڑی ہی دیر کے بعد مشرکین کے حملے بند ہوگئے۔

معرکہ احدمسلمانوں کیلئے ایک بیق تھا جس سے انہوں نے بہت پکھ سیکھا اس سے انہوں نے ہرحال میں اطاعیت رسول کا سبق لیا کہ آپ کی اطاعت میں کامیا بی تھی اور



(اسماب رسول در المحالم المحال

رسول الله کومجی زخم آئے، تیراندازوں ہے آپ نے فرمایا تھا کی جینین پیاڑ کی چوٹی کو تم کسی بھی حال میں ترک نہ کرنالیکن انہوں نے رسول اللہ کی اس بات کو پس پشت ڈال دیا تو آپ کی جان کے لالے بڑ مجے۔

قبائل کے درمیان ہے مسلمانوں کی بیت اٹھر کی اور منافقین و یہودیوں کو ہننے کا موقع ط عمیا-

جناب رسول اللدف دوبارہ اسلام کی ہیبت بٹھانے کا ارادہ کیا،سب کو ایک جگہ جح میں میں اللہ میں اللہ جگہ جح میں اللہ میں الل

حراءاس

زخی ہونے کے باوجود سلمانوں نے رسول کی آ واز پر لیک کہااورائے عظیم قائد کے

ہاں جمع ہو محے، رسول اللہ ان کولے کرمقام حراء اسد کی طرف بوجے، معرکدا صد کے ایک

ون بعد ہی مسلمانوں کے دوبارہ مظلم ہوجانے اور مشرکین کے لشکر کی طرف بوجے ہے

یبود یوں کوجیرت تھی۔

ابوسفیان روحاہ بیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، مشرکین نے مطے کرلیا تھا کہ پہلی سے لوث کرمدیند برحملہ کریں مے اور اسلام کا خاتمہ کردیں گے۔

ابوسفیان کوخرطی کدفکر اسلام بوحا چلاآ رہاہے دہ مجھ کیا کمسلمانوں کی ہزیت کا باعث تیراندازوں کی غفلت تھی لبنداس نے مکد کی طرف لوشنے کو ترجی دی۔

ابوسفیان نے مسلمانوں کوخوف زدہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور حراء اسد بیس اس نے مسلمانوں کے پاس و مسلمی آمیز ہیا م میں اس مسلمانوں کے پاس و مسلمی آمیز ہیا م میں اس

**(134)** 

(اسحابرول کی الحال کا الحال کی الحال ک

السنیان خوف زده بو کیااوراس نے اپ نظر مکری طرف اوسٹے کا تھم دے دیا۔ اس طرح حضرت محرصطفی نے جزیرة العرب پردد باره اسلام کی دھاک بھادی۔ الله کے دوست

عقداد کا الله اوراس کے رسول کہا تا محکم ایمان تھا اور ان کی و ومنزلت تھی کہ رسول ان کے اور بعض دوسر سے اصحاب کے بارے علی میمال تک فرمایا:

" بھے خدانے چارافقاص سے مجت کرنے کا تھم دیا اور یے خردی ہے کہ دو گئیں دوست رکھا ہوہ میں .... علی .... مقداد .... ابوذر .... اور سلمان ۔"

جناب رسول الله في دنيات عالم بعام كي طرف سفركيا \_ بعض صحابه مطمئن من كم آپ كما كيد وسي اور خليف على اين الي طالب بين \_

لیکن بعض مهاجرین وانصار سیّف نی ساعده ش جمع مو کے اور ان کے درمیان خلافت کے سلسلے شی تکرار شروع موگی ،ایو بکر کی بیت موگی اور وہ خلیفہ بن کئے۔

مقداد، سلمان، محار، ابوذر، ابوابوب المعارى، عباس بن عبدالمطلب اور بعض ديكر محابب نے ابو بكركى بيعت شكى اور حعزت علق ابن الى طالب كے طرف دارر ہے۔ على اپنے موقف پر برقر اراورائى زوجہ فاطمة بنت محد كے طرف دارر ہے۔ نى فى فاطمة اپنے والدكى وفات كے بعدرونما ہونے والے حالات كے سبب مغموم رائتی تھے جنانچے تين ماه بعد آ ہے نے بھى وفات يائى۔ اسی بربول کی المحالی کی المحالی کی المحالی کی المحالی کی در المحالی کی در المحالی کی در المحالی کی در المحالی المحالی اسلام کی مفاظت اور حالات کی نزاکت کی بنا پر ابو بکر سے مصالحت کرنے برمجود ہوگئے۔

چنانچے صحابہ نے بھی ابو بکر سے مصالحت کر لی جنہوں نے پہلو تھی کر لی تھی مقداد نے بھی مصالحت کر لی اور دین خدا اور پیغام خدا سے دفاع کرنے والی زندگی کی طرف لوٹ مجے ، وولوگوں کوقر آن کی تعلیم دیتے تھے ، یہاں تک شام کے شہروں میں ان کی قر اُت شہرت یا گئی۔

مقداد خدااوراس کے رسول کے وفا داررہے، ان میں تغیر وتبدل ندا یا، ویسے ہی رہے جیسے آپ اپنے حبیب رسول اور عہدا بو بکر وعمر میں تھے۔

جب خلیفہ ٹائی عمر بن خطاب پر قا تلانہ تملہ ہو گیا تو انہوں نے خلافت کو اصحاب نی میں سے چھ اشخاص کے بیر دکر دیا کہ وہ اسپنے در میان میں سے جس کو چا ہیں خلیفہ فتخب کرلیں۔

وه چه(۲)اهناص على ابن الى طالب ،عثمان بن عفان ،عبد الرحمٰن بن عوف، سعد بن الى وقاص ، زبير بن العوام اورطلحه تقے۔

شوریٰ والے طلیفہ کے انتخاب کے لیے جمع ہوئے۔

بعض محابیق کواسکے الل ہے سپر دکرنا جاہتے تھے وہ حضرت علی کوامام بیجھتے اوران ہی کوخلافت کا حقد اس بیجھتے تھے۔

للذامقداد في شوري والول كوسنا كركها:

''تم نے علیٰ کو بیعت کر لی قوہم بسر دچیٹم قبول کریں ھے۔'' عمارین یاسرنے اس موقف کی تائید گی۔



# المحابر رول کی المحال کی ا

خاتمه

مقداد نے عہد عثان میں سیرت رسول اور ابو بکر وعمر کی سیرت سے روگر دانی دیکھی، اس سے انہیں بہت تکلیف ہوئی ،مقداد نے یہ بھی دیکھا کہ خلیفہ ڈالٹ مسلمانوں کے اموال کواپنے اقرباء میں کیسے بانٹ رہے ہیں اور اپنے عزیز دں کو فاسق دفاجر ہونے کے باوجود حاکم مقرر کر دہے ہیں۔

مقدادنے اپنی دونوں آ تکھول سے اپوذر کی جلاوطنی اور ان کی ایڈ ارسانی بھی دیکھی کہ صحرامیں بے کس کی موت مرے۔

نوے سالہ مارین یاسر کی الی دودوب دیکھی جس سے دہ بہوش ہوگئے۔ ابن مسعود پرسب وشتم ہوتے ہوئے ،ان کی اہانت دیکھی۔

مقدادکو برداغم تھا کہ بن امیہ کے ہاتھوں اسلام پر ضرب لگ رہی ہے وہ زیمن پر فساد پھیلارہے ہیں ،اور خدا کے بندول پرظلم کررہے ہیں۔

ان تمام ہاتوں کے ہاہ جود مقدادنے صبر کیا، خدا اور اس نے جوابیت موکن وصایر بندوں سے وعدہ کمیا ہے اس پرائیان رکھا یہاں تک کوسر سال کی عمر میں اپنے رب کی عداء پرلیک کہا.....

سلام ہوان پرجس دن وہ پیراہوئے ،جس دن وہ سرے اور جس دن زعرہ الحیل کے۔





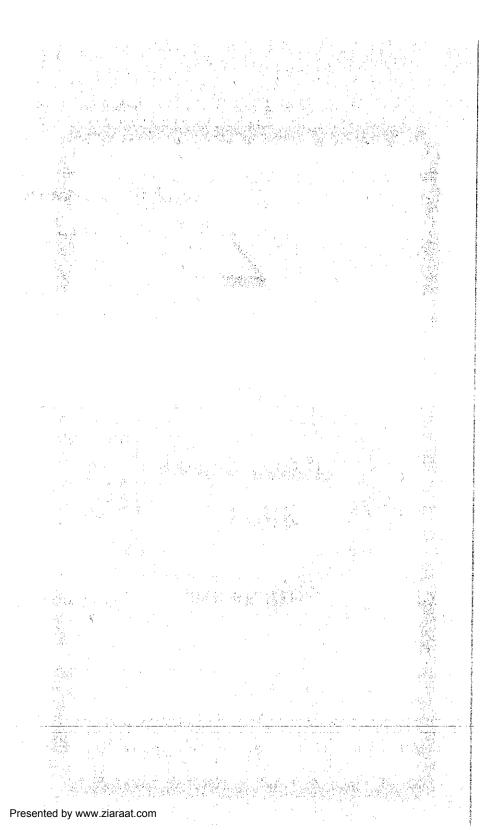

# (اسحاب رسول) والمحالي المحالية المحالية

دوپېر کاوفت تھا بمسلمان مجد نبوي ميں بيٹھے ہوئے اذان کے منتظر تھے تا کہ فریصہ ظہر ادا کریں۔

سلمان مجدي داغل موسة اسيع مومن بحائيون كوسلام كيار

مسلمان ول في سوچاس فارى آ دى كانسب معلوم كياجائ چنانچدوه آپس يس بلند

آواز \_ كفتكوكرن الكارجسكوسلمان كارج تحد

ایک نے کہامر اتعلق قبیل تمیم سے ہے۔

دوسرے نے کہا میر اتعلق قبیلة قریش ہے۔

تير المنظمانين قبيلاوي سعدون الساى طرن

سلمان عاموش رب، مسلمان ول نان كانب معلوم كرمًا جايا، كمن سكر، اور

سلمان آپ كاتعلق س فيلت ب،اورآ پكانب وحسب كيا ب؟

سلمان نے انہیں ایمان کے متی سمجانے کے لیے جواب دیا۔

على اسلام كافرز تدبول

يس مراه قا خدانے حفرت محمصطفی المثلیکی کم فرف میری بدایت کی۔

عن فقير تفاخدان محمصطفى مل المالكية كوريع محص مالا مال كيار

على ظام تحاالله \_ و مصطفى من المنابكة م حديد سيد يعيمة وادكرايار

ان باتو لوس كرمسلمان خاموش بوسط اورايمان واسلام كالك ووس حاصل كرليا-

# سلمان کون ہے؟

سلمان فارى كون ب؟ اوران كمسلمان مون كاكيا تصب

ان کانام' دروزب' لین سعید تھا، وہ اصفہان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے ان کاباپ گاؤں کا زیمن دار اور مالدار آ دمی تھا، اس زمانہ یک فارس دالے آگ کی لوجا کرتے تھے کیونکہ آگ رعز درہے۔

ان كن دويك آك قائل احرام تى ، ان كاعبادت كامول على بيشه آك روش رهى تى \_ آتفكدول على بكي مقدس لوك رقب تتى، يوكى وفت بحى آگ فيمين بجيد دين تقد

جب روز بہ بڑے ہوئے اور جوان ہو گئے تو ان کے باپ نے انہیں معزز بنانے کی خاطران سے عبدلیاتم کلیسائیں آجگ روٹن کیا کروگ۔

سلمان نے بچھ دیرآگ کے بارے میں فور کیا توان کے روش و ماغ نے آگ کے خدا ہونے کا اکار کردیا، کیونکہ و وانسان عی کی وجہ سے روش رہتی ہے۔

یہ جوان ایک روز ایک چراگاہ جانے کے لیے گھرے نکلے، اس نے دورے ایک ممارت دیکھی تو اس کی طرف چل پڑا، بیمارت کلیسا کی خی جسکورا ہیوں نے خدا کی عباوت کے لیے بنایا تھا، اس زبانہ جس وین حق نصرانیت ہی تھی۔

جوان نے راہیوں سے تفکلو کی آواس کے دل میں دین خدا کی عبت بیٹے ٹی آواس نے دین کے بارے میں معلوم کیا .....راہیوں نے کہا: ''اس کی اصل شام میں ہے۔''

# (اسحاب رسول والمراكز المراكز ا

أجرت

روز بدنے شام کی طرف جرت کا عزم کیا، کی قافلہ کے لوٹے کا انتظار کرتے رہے قافلہ کے تا جراسے شام لے جانے پر تیار ہو گئے۔ وہاں پہنچ کرسلمان نے دین خدا کے بارے میں حقیق شروع کر دی، لوگوں نے آئیس پوے کلیسا میں پہنچادیا۔

جوان اسقف کے ساتھ رہنے لگا اور اس سے اصول دین، بلند اخلاق اور انجیل کی تعلیم لینے لگا۔

کی درت کے بعد استف مرگیا تو روز برنے شہر موصل کی طرف ہجرت کی اور دہاں ایک کلیسا میں است کے بعد استف مرگیا۔ ایک کلیسا میں است کی مورین میں ہوگیا۔ ایک کلیسا میں است کی مورین کی اور دہاں کا یا وری نیک آدی تعامر نے سے قبل اور دہاں کا یا وری نیک آدی تعامر نے سے قبل

ال في دور به الله

''عنقریب خدادندعالم ایک نی بیج گاجودین ایرامیم لائے گا اور وہ اس جگہ ہجرت کرے گاجہاں مجوریں زیادہ ہیں۔''

الأبدئے إو تھا:

"ال في كل علامات كيايس؟"

ان کی بعض علامتیں یہ ہیں، ہدید کھا ئیں ہے،صدقہ نبیں کھا کیں ہے،ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔

پادری کا انقال ہوگیا اور روز برتجارہ کیا۔

ال في من المالي المالي

ایک روز جازی طرف ایک قافلہ جارہاتھا، روزبے قافلہ والوں سے کہا کہ میری



اس دھوکہ دہی ہے روز بہ کو بہت افسون ہوائیکن مبر کھے علاوہ چارہ نہ تھا۔ اس نے خلوص کے ساتھ یہودی کے باغ میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح زمانہ گزرتار ہا کہ ایک روزمیج کے وقت بی قریظہ کا ایک یہودی اپنے بچازاد بھائی سے ملاقات کے لیے آیا۔ اس نے روز برکوکام میں مشخول پایا تواسیے بچازاد بھائی سے کہا:

"بيفلام مرع باته فروخت كردو"

یہ بات س کر روز بہ خوش ہو گیا' کیونکہ بی قریظہ مدینہ میں رہتے ہیں جو کہ مجھوروں کے درختوں سے معمور ہے اور بیو دبی شہر ہے جس کے بارے میں ''عمور بیز' کے پاور گیا نے کہاتھا کہ'' بنی موعود''عنقریب وہاں جمرت کریں گے۔

روزبہ نی کے انتظار میں دن گنا تھا، ایک روز جب باغ میں کام کرر ہاتھا مین ای وقت اس کا مالک اپنے دوستوں سے گفتگو کرر ہاتھا، محر گناء کے علاقہ میں گئی چکے ہیں۔ بعض بیڑب والوں نے وہاں ان کا استقبال بھی کیا ہے۔

روزبردل بی دل می خش موااور کها: "اب وه وفت آسیا ب جس کا می عرصه دراز سے منظر تھا"، وه شام مونے کا انظار کرنے لگاجب رات کی تاریکیاں میں کسکی تو روزبہ کھی مجبور لے کر خفیہ طور پر روانہ ہوا۔

یر باور قباء کے درمیان دومیل کا فاصلہ تھا جے روز بدنے بوی تیزی سے طے کیا، قبا پہنے کررسول کی خدمت میں حاضر ہواور کہا:

"يمل نے شاہ كرآ پُ صالح انسان بين، آپُ كے ماتھ نادارلوگ بين للذاجل



(اضحاب رسول کو المحال ا

آپ حفرات كے ليے كھ صدقة كى مجوري لايا موں \_"

رسول نے ساری محجوری اصحاب میں تقتیم کردیں اور خودایک دانہ بھی نہ کھایا۔

روزبرنے اینے دل میں کہا:

"بير بيل علامت ہے"

دوسردن بھی وہ ایک مقد ار مجور لایا اور محرے عرض کیا:

رسول خدائے خدا کا شکر اوا کرتے ہوئے اس میں سے پھی وانے کھائے اور باقی اپنے اصحاب کے درمیان تقیم کردیئے روز بسٹے اسپے دل میں کہا:

"ديودوسرى علامت ب

ای طرح روز برکویدیقین ہوگیا کہ یمی وہ نی ہیں جن کی بشارت دی گئے ہلزا گلے طے اورا پنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اس پررسول اللہ نے ان کا نام سلمان رکھ دیا۔

#### "ريت

اسلام لوگول کو فیرخدا کی عبادت سے نجات دلانے کے لیے آیا ہے، خدانے انسان کو حریت و آزادی کی فیت عطا کی ہے، لہذا تھ گئے اپنے اصحاب سے فرہایا:

''اپنے بھائی سلمان کی فعلامی ہے آزاد کرانے بین مددکریں۔''

یبودی نے سلمان کیلئے بیٹر طالگادی کہ مجود کے تین سودر خت لگاؤ۔

اصحاب نے مجبود کے لیود ہے جمع کے اور ہمارے نبی نے سارے پودے لگائے۔

اس طرح خدانے سلمان کو آزادی کی نعب سے سرفراز کیا اور ہمارے رسول کے ساتھ انہوں نے کامیاب ذری گی اسرکی۔

#### مدينهاع

پانچ بجری کورمضان کے مہینے بیں مسلمان وں کو بیاطلاع ملی کی مشرکین مدید پر حملہ کا منصوبہ بنارہے ہیں ،اس کے پیچھے میودیوں کا ہاتھ تھا، انہوں نے قریش اور عرب کے قبائل کو مدید برحملہ کرنے کے لیے اکسایا تھا، تا کہ اسلام کا صفایا ہوجائے۔

يبود يول نے دسيول بزارجنگبوجع كاوراس سلسله يس كافي بيي خرج كيا\_

اس نے محلے میں بہت بڑے خطرے کا حمال تھا، پھر مسلمانوں کی ای تعداد ثیبی تعی جود شنوں کا مقابلہ کر کیس افتکر اسلام میں صرف آیک بزار سپائی تھے جب کرد شن کے پاس دسیوں بزار سپائی مخلف تم کے اسلے سے لیس تھے۔

بعض مسلمان قواس امریس جران موسے اور بعض ڈر مجے۔ ادھر میبودی بھی لوگوں کو ڈرانے اورافوایں پھیلانے میں کے موع تھے۔

جس وتت مسلمان فی آنے والے فطرہ سے منتے کے لیے تباولہ خیال کررہے تھے میں ای وقت سلمان نے کہا:

"اے اللہ کے رسول اہم فاران والے اس وقت ختر قیس کھود تے ہیں جب وشن کے شہرواروں کے حلم کا خطرہ موتا ہے" بسلمان فی کرائے سب کیلیے بچیب تھی۔
نی کے بٹارت دی اور سارے مسلمان فیش ہو گئے۔

# فندق

شال کی طرف سے مدیند خطرہ کی زدیش تھا، رسول نے بیا طے کیا کہ پانچ بزار میشر لمجی بنومیٹرچوڑی اور ساٹھ (۷۰)میٹر گہری خندق کھودی جائے۔

دوسرے دن مسلمان خندق کھودنے والے آلات نے کر تکلے، رسول نے کھدائی کے کام کوچھ طور پر انجام دلانے کی خاطر فر مایا، دس، دس آ دی ٹل کر چالیس میٹر خندق کھودیں۔
سردی کاموسم تھا، شنڈی ہوائیں بھل رہی تھیں، مسلمان روزہ سے تھے لیکن ان تمام
ہاتوں کے ہاوجود دلولہ کے ساتھ کام کردہے تھے اور یہود ومنا فقین کی پھیلائی ہوئی خبروں کو خاطر جی شاد کے شاعد

نی مجی خوشی سے کام کرد ہے تھا در اصحاب کے وصلے برد ھار ہے تھے، اپنے محالی عبداللہ بن رواحہ کیلئے جو شلے اشعار پردھ دہے تھے۔

٥..... يورد كاراكرة شهوتا قوجارى بدايت شهوتي

٥ ....نهم تقديق كرت اورندنماز يزح

٥ ... پس ہم پر سکیننازل فرما

٥ .... اورمقابله ش مين ابت قدم ركه

Ž.

سلمان میں اپنے انسارومہا جرین بھائیوں کے ساتھ کھدائی کے کام میں مشغول عضا کیا ۔ اسے انسارومہا جرین بھائی کے درمیان ایک براسفید پھر آ کیا،سلمان نے ایک آلہے اسے اور تا کھا ہا ہیں کا میاب شہوئ ان کے ساتھوں نے بھی کوشش کی کروہ بھی تا کام رہے،

مىلمانوں نے اس سلسلہ میں حضرت سلمان سے مشورہ کیا۔

سلمان سلمان رسول خدا کی خدمت میں پنچ تا که صورت حال بتا تمیں اگر چدان کیلئے بہتر تھا کہ چترکوچھوڑ کر دوسری طرف خند ق کھودتے۔

رسول الله موقع ير پنچ سلمان سے آلدليا خدق ميں أتر اور فر مايا: "تھوڑا پانى الدي من أتر اور فر مايا: "تھوڑا پانى الدي الدي الله كي الدي الدي الدي الله الله كي الدي الدي الدي الله كي الدي الله كي الدي الدي الله كي الدي الله الله كي الدي الله الله كي ا

احزاب کی فوجیس ابوسفیان کی سرکردگی میں مدینہ کے پاس پینی میکین کیکن خندق کو د کی کرمشرکین کی جیرت کی انتہا ندری استے لگے:

' وعرب تواس متربیرے واقف نبیس بیں۔''

سجھ محے کہ بیسلمان کی تدبیرے۔

مشرکین نے مدیند کا محاصرہ کرلیا، ابوسفیان یہ و کیھنے کی کوشش کررہا تھا کہ خدی ق کی چوڑائی کس جگہ کم ہے تا کہ وہال سے خندق پار کی جائے ، لیکن اس کی کوشش بے فاکدہ ٹابت ہوئی۔

محاصرہ کے زمانہ جس مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان تیر چلے۔

ایک روزمشر کین کے شہروار خندق پار کرے مسلمانوں کے محافظ کے گئے۔

جناب رسول الله فرمايا: 'خندق عبوركرك آف والول كاراستدكات دو'، چنانچه على بن اني طالب ان كسيرسالار عمر و بن عبدود سے جنگ كے ليے روانه ہوئے ،عمر و بن عبدود مشركين كاشير تفا۔



و شیراسلام نے دهمنِ اسلام پر فتح پائی 'اورمسلمانوں نے با آ واز بلند تکبیریں کہیں۔ اللہ اکبر.....اللہ اکبر....اللہ اکبر

رسول نے با آواز بلند فرمایا: اللہ اکبر..... مجھے شام کی کلیدیں عطا ہو کی ہیں۔خداکی قشم میں شام کے کل دیکے رہا ہوں۔

ایک مرتبہ بھررسول اللہ نے پھر پرضرب لگائی اور پھراس کے تین مکڑے ہو گئے آپ نے بلند آواز سے فرمایا: اللہ اکبر سے جھے فارس کی کلیداور فقع کی ہے بہم خداکی میں مدائن کے قصر دیکھ رہا ہوں۔

تیسری مرتبہ پھر پھر پرضرب لگائی تو پھراس کے تین طرے ہو گئے تو رسول نے بلند آواز سے فرمایا: اللہ اکبر ..... جھے یمن کی فتح اور کلیدعطا ہوئی ہے تم خداکی بیں صنعاء کے دروازے دکھیر ہا ہوں۔

> مسلمانوں میں خوشی کی لہردوڑگئی اور انہیں فتی یا بی کی بیثارت مل گئی۔ لیکن منافق مومنوں کا غداق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں:

'' تم نے ایران روم اور یمن کی فقع کا کیسے یفین کرلیا ، درآ نحالیکه تم یثر ب میں خندق کھودر ہے ہو؟''

۔ کیکن مومنوں کوخدا کی نصرت و مدد کے بارے میں شک نہیں تھا' کیونکہ خدا اپنے نیک ہندوں کی مدد کرتا ہے۔

مسلمانوں نے کمل ایک مہینے تک رات دن خندق کھودی اور اس کے ساتھ ساتھ

(اسحاب روال ملح المحالي المحالية المحالي

مشركين خندق كاطرف بهاك بمسلمان في مقابله كيااور بعض وقل كرديا

فتحيابي

خندق عبور کرنے والے مشرکین کے قدم اُ کھڑ گئے، یکودنوں تک محاصرہ رہا۔ خدا نے اسپے رسول اورمومنوں کی مدد کی۔ ایسی چیز آ ندھیاں چلیں جن سے فوجیوں کے دل وال گئے ، ہوا دُن نے ان کے خیمے اُ کھاڑ کر چینک دیے اور دلوں عی خوف بیٹے گیا۔

مشركين محاصره كئ كي تحك بيك تقد ايك رات كوالوسفيان في احزاب والول كو واليي كاحكم ديديا-

> صى كودت رسول في حذيف في الماد " جاد وهمن كماد كي خرلاوً." حذيف في رسول سي بتاياكد همن كالفكر جاچكا ہے۔

الشکراسلام بی مسرت کی لبردور گئی سب نے خدا کا شکراوا کیا کہ اس نے وین و انسانیت کے دھمن بران کی مدد کی۔

کھل ایک مینے کے عاصرہ کے بعد مسلمان خوشی خوشی اپنے گھروں کو ہلئے۔ اللہ کا شکر اوا کرنے کے لیے مسلمان میجد نبوی جس جس ہوئے۔ آئ سبحی جلیل القدر صحافی دعفرت سلمان فاری ماکومزت واحر ام کی نگاہ سے و کھرے میچ کر انہوں نے ملاینہ مئورہ اور اسلام کومٹمن کے شرب مواروں سے بچالیا۔

دیندوالول عی سے انسار نے کھا " سلمان " سبم میں ہے ہیں"

مهايرين كيان المالي المائي

"للمان مم المليق مي سے بيں۔"

مجرفر مايا:

"أبين سلمان فارى نه كبو ..... بلكه سلمان محمدى كبور" اى دن سے مسلمان ،سلمان محمد كل كوئرت واحر ام كي نظر سے د كھتے ہيں۔

چهاو

سلمان بھی بھی جہادادراسلام سے دفاع کے سلسلہ شی حضرت کو مصطفی ہے جدا فہیں ہوئے ، اب سلمان ٹی تربط اور فیبر کے یہودیوں سے ہونے والی تمام جنگوں بیل شریک ہوئے اور دہ ان لوگوں بیل سلمان بیش ہیں رہے، جنبوں نے رسول کے ہاتھ پر درخت کے نیچ بیعت کی تھی۔ ای بیعت کو ' بیعت رضوان' ہمی کہتے ہیں۔ ای طرح فیج محمد درخت کے نیچ بیعت کی تھی۔ مداور جنگ خنین بھی اور توک بیل کی رسول کے ساتھ مجانے تھے۔

سلمان ہے مومن اور جہادی ملاق ہے، یہاں تک کے مسلمان وں نے ہو سے منا ہے کہ آپ نے فرمایا:

"جنت تمن آ دميول كى مشاق ہادره و بي ..... على .... عار .... اور سلمان . ايك رو رُسلمان بلال جنى اور صبيب ردى سے تفتگو كر رہے تھے ان تينوں كى ايك جگه موجود كى بيزاى سين مظرفنا ، يرتيوں تين مخلف مكوں كے باشند سے جنہيں اسلام سنة ايك جگه بشاد يا اور آنهان بيل بحائى بحائى بعانى بناديا تفا۔

اى التاءيم ان كے پاك سے الدسفيان كررا ... اس في كمبراندايك فطران يروالي

ليكن محمد الماليكيم فرمات بن:

''عرب وعجم میں سے کسی کوتفوق حاصل نہیں ہے صرف تقوی معیار فضیلت ہے'' سلمان ، بلال اوصہیب روی نے چاہا کداسے سبق دے دیں اور اسے اسلام کی عظمت سے آگاہ کردیں .....کہنے لگے:

"اے دهمن خدا كيا توني تكوار بين الها أي تعى ؟"

الويكرني بالفاظ سفاة أنيس مرزنش كرت موس كين كلي:

"كياتم قريش ك في ومردادك باري يل السي كلمات استعال كررب بو؟"

الويمران كى فتكايت لے كرفدمب رسول فدائل كنيے۔

ميكن حفرت محمصطفي ما تعليم في مايا:

''اے ابو بکر!اگرتم نے انہیں غضبناک کیا ہے؟ تو خدا کو غضبناک کیا ہے۔'' ابو بکرا بی اس بات برشرمندہ ہوئے جو کہ سلمان ، بلال اور صہیب شروی ہے کہی تھی

ووڑتے ہوئے ان کے یاس محے اور کہا:

" بهائيوا شايدش في آپادگون كوناراش كياب-"

انہوں نے جواب دیا:

دونہیں:.....اے ابو بحرا خدا تنہیں معاف کرے۔''

وفات رسول

بروز دوشنبہ ۲۸ صفر کوچھ اپنے رفیق اعلی سے جاملے۔ مسلمانوں کے دل برغم کی گھٹا تیں چھا گئیں۔ سلمان گریپر کرنے گئے۔ سلمان ارسول کو بہت دوست رکھتے تھے۔ آپ کی

> عَلِیُ مَعَ الْحَقِّ وَ الحَقُّ مَعَ عَلِي 'عَلَیٰ حَلَّ کَ ساتھ ہےاور فی علیٰ کے ساتھ ہے''

"اے علی اتم میرے لیے ایسے ہی ہوچیے موی بیلا کیلئے ہارون تھے بس میرے بعد کوئی نی نہوگا۔"

''میں جس کا مولا ہول، بیطی بھی اس کے مولا ہیں۔۔۔اے اللہ ان کے دوست کو دوست کو دوست کو دوست کو دوست ان کو رُسوا دوست اور ان کے دیمن کو دیمن رکھ۔۔ ان کی عدد کرنے والے کی عدد کر۔۔ ان کو رُسوا

سلمان فی بیاور بہت ی حدیثیں سین تھیں، للزاوہ حضرت علیٰ کی امامت کا عقیدہ رکھتے تھےاورر سول اللہ کے بعدا نبی کوخلیفہ رسول ملی آلائی سیمتے تھے۔

#### 

سقیفه بنی ساعده میں ابو بکر کی بیعت کر لی گئی جب که حضرت علی رسول اللہ کے شسل و کفن میں مشخول متھے۔

اکشر صحابہ کواس بیعت سے اختلاف تھا، انہوں نے اس پراعش اض کیا، کیونکہ ان کی نظر میں خلیف محرب علی تھے۔ نظر میں خلیف محرب علی تھے۔

لبنداسلمان ،ابوذر مقداد عمار یاس عبدالله بن عباس ، زبیر بن عوام ، قبیس بن سعد ، اُسامه بن زید ابوابوب انصار عبدالله بن مسعود وغیره نے ان کی بیعت نبیس کی \_ (اسمابررول کی این اور این اسلامی کی در این اسلامی کی در اسلان بن اسلامی کی در اسلامی کی در اسلامی کی در اسلامی کی انتقال موگیا تو آب نے خلیفہ وقت سے مصالحت کی ، کیونکہ ای جس اسلام کی مجلائی تھی امام نے سلمان سے فرمایا:

"اعالوعبدالله! ثم بهي مصالحت كراؤ"

سلمان ، خداورسول اورامام كمطيع وفرما نبردار تضلبذا انبول في مصالحت كرلى . حضرت على سلمان مع جبت ركعت تضاور فرمات تنص

"سلمان بم المليت شرے بيں۔"

تم يس سالقال عيم كي التدكون بي ....؟

جس في كما ب اول الجيل اور كماب آخر آن مجيد يره عاب

ماڻن

سلمان اسلام معرکوں میں بھی شریک تھے جن سے ایران فتح ہواتھا اور شجاعا نہ طریقہ ے آ کے بڑھتے تھے۔

مدائن پرحملہ کے سپر سالا رسعد بن افی وقاص کے مثیر تھے، اپنی جرات سے نہریاری، مسلما نوں اور ایران والوں کے درمیان متر جم کے فرائش انجام دیۓ چنانچے انہوں نے شمیر الوان بغیر خوزیزی کے مسلمان کے حوالہ کردیا۔

خلیفددوم عربن خطاب نے انہیں مدائن کا حاکم مقرر کیا توسلمان آلی عادل مسلمان حاکم کی مثال ونمون قرار یائے۔

آب ای تخواه پائی بزار در ہم تھی لیکن آپ پوری تخواہ فقیروں پر فری کردیے ہے۔ سلمان بہت سادہ زندگی بسر کرتے ہے، ایک درہم میں مجور کے پیتے خرید تے ہے۔

ایک روزسلمان بازارے گزررہے تھے کہ ایک مسافر نے ویکھاتو کہا کہ بیراسامان اٹھالو! سلمان آ کے بیچے چیچے، چینے لگا۔ اٹھالو! سلمان آ کے بڑھے اور سامان اُٹھا کر چلے، وہ مسافر آ پ کے بیچے چیچے، چینے لگا۔ لوگ راستہ بیں سلمان آ کوسلام کرتے اور اپنے حاکم کا احر ام کرتے تھے۔ مسافر کیلئے بیصور تھال تجب خیرتھی لہذا اس نے بوجھا:

" فقركول ۽؟"

لوگون نے ہمایا:

''بید سول کے صحابی ،مدائن کے گور نرجتاب سلمان قاری میں۔'' وہ مخص ڈرااور دوڑ کر سلمان قاری کے سامنے آیا ،معذرت کی اور ان سے سامان لیمنا جابا' لیکن سلمان نے سامان شدویا اور کہا:

"آپومزل تک پیچاؤںگا۔"

وه فض بہت متاثر ہوا اور بھوگا کہ سلمان ولی اللہ ہیں۔

كوفيه

مدائن کی فتح کے بعدمسلمان آبادی کیلے کسی مناسب جگد کی تلاش میں تنے البذاسلمان وصدیفہ بن کیان السی زمین کی حلاش میں نکلے جومسلمانوں کی طبعیت سے ساز گارہو۔ انہوں نے کوفد کی سرزمین کو منتخب کیا وہاں نماز ادا کی کوفد شہر بن گیا کھر اسلامی

155

### وسراجهاد

عثان مسلمان ول کے خلیفہ بن مجے، انہوں نے سلمان کومعزول کردیا،سلمان گدائ سلمان کا دیا،سلمان کا مدائن سے مدینہ چلے مجلے تا کہ وہاں ضرت کر رسول کی زیارت کریں اور مجد نبوی میں نماز پر حیں۔

سلمان حکومتِ اسلام سے دفاع میں جہادی زندگی کودوست رکھتے میے لہذا آپ ان سپاہیوں سے جا ملے جو کہ بلنجر دکو فتح کرنے کے لیے میے ہوئے تھے، بیشمرتر کی کے اہم شنج وں میں سے ایک تفا۔

### واجبي

سلمان بهت ضعيف العربو يكي بير

سیجھتے ہیں کہ موت قریب ہے صاحب فراش ہیں مسلمان آپ کی عیادت کے لیے آتے ہیں اور خدا سے ان کی شفا کیلئے دعا کرتے ہیں۔

حسرت ہے اس آ دی کی طرف و کیستے ہیں جس نے زاہداندزندگی گزاری،جوخدااور اس کی مخلوق سے محبت رکھتا تھا۔

ایک روزمج کے وقت سلمان نے اپنی زوجہ سے وہ صرہ طلب کیا جو مرتوں سے ان کے پاس محفوظ تھا۔

بوى اس صره كے بارے ميں بوچھتى ہے ،سلمان جواب ديت بين:

" بھے مرے جبیب رسول نے فروی ہے کہ جب تمہاری موت آئے گی او تمہارے

(اسحابررون کی الحال الح

کھ ملے گزرے تھے کہ سلمان نے آگھیں بند کرلیں تا کہ آ رام سے سوجا تیں۔

یادرہ، مرائن والے انہیں سلمان پاک کہتے ہیں، پاک فاری لفظ ہے جس کے معنی طاہر کے ہیں۔

یقیناً سلمان کا قلب دردح پاک تی ،ادراہلدیٹ میں سے جس سے خدانے ہر رجس کودور رکھااورا ہے یاک رکھا جیسا کرتن ہے۔





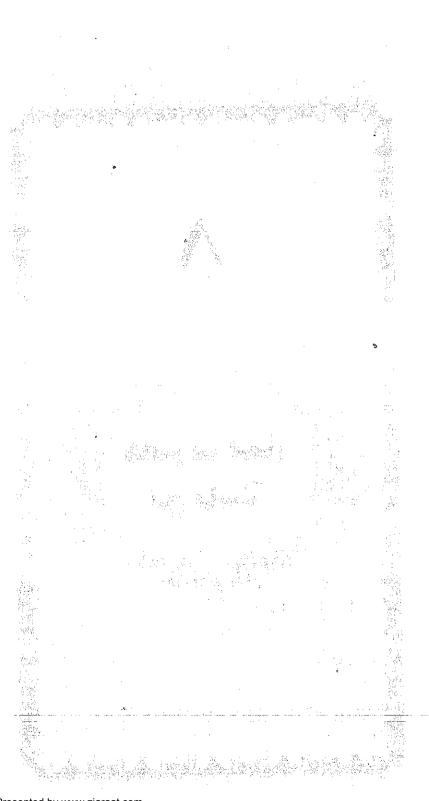

# اسحاب رسول و المحالم ا

کمہ میں لوگ ظلم و جہالت کی زندگی گزار رہے تھے۔ طاقتور کمزور پرظلم کرتا تھا،اس کا حق چین لیتا تھا اور کوئی اسکی فریاد کونہیں پہنچتا تھا۔ قبیلہ قریش کے سردار اپنی تجارت میں مشغول تھے، ہرسال ان کے دوقا فلے تجارت کیلئے جائے تھے۔

Aprel Springer and a

گری کے زیانے میں ان کے قافے شام اور سردی کے موسم میں یمن جاتے
ہے۔ مکہ والوں میں پھھ لوگ مالدار اور بعض مفلس تے، مالدار مفلسوں پر ظلم کرتے
ہے۔ انہیں ستاتے تے، بعض نا وار تو غلامی کی زعدگی بسر کرتے تے، انہیں آزادی بھی
نعیب نہیں تھی، ایسے ہی زمانہ میں ہماری نی محرمجی زندگی بسر کرتے تے، آپ تا ایر ا
میں جاکر لوگوں کی راہ وروش کے بارے میں خور کرتے تے، اپنی قوم اور ان کی بت

ایک روز جب محمر کی لیس سال کے ہوئے قر جر کیل امین دی لے کرنازل ہوئے اور آپ ملی کی کی آپ کمام لوگوں کی طرف خدا کے پیغیر ہیں۔

غریوں اورمظلوموں نے اسلام کی آواز پر کان دھرے ایمان کے آئے اور ان کے قلوب اسلام کی محبور ہو گئے۔ قلوب اسلام کی محبت سے معمور ہو گئے۔

جب قریش کے تاجروں اور مالداروں کواس کی خبر ہوئی تو جھ کے دہمن ہو گئے اور انہوں نے اسلام وسلمین کے خلاف سمازش کرنا شروع کردی۔



ارقم كأكمر

محرًارقم کے گھر میں خفیہ طور سے مومنوں سے ملاقات کرتے تھے، تا کہ ان کی ہاہیں۔ برظا ہر نہ ہو کہ ابوجہل وابوسفیان وغیرہ ستائیں گے۔

ایک دوزعمارین یاسرآئے دیکھادروازه پرایک آدمی کھڑاہے،عمارے کہا:

وصهيب يهال كيا كردبهو؟"

صهيب في جواب ديا:

" محركا كلام عنة آيامول " اورقم ؟

عمار تے کہا:

"عن بحى ال كاكلام في إيول"

عمار وصبيب محري وافل موت - نهايت ي خشوع كساته قرآن كي آيت سند كار

عار فصول کیا کدان کا قلب ایمان سے بحر کیا ہے جیسا کہ چھوٹی نہر بارش کے پائی سے ابرین ہوجاتی ہے۔ پانی سے ابرین ہوجاتی ہے۔

جب عماد اورصبيب في مرت لكن كااراده كياتو الخضرت فرمايا

"شام تك يبل مخبرو !"

رسول مَلْقَلَلَهُمْ كُورِيخُوف تَحَا كَرَكْمِين ان كُوقر لِيش ابذ انديجُي كير \_

عاد نے اعرفرا چا جانے تک انظار کیا، تاری میں ارقم کے گھرے لکے اور تیزی کے ساتھ اپنے گھر کوروانہ ہوئے ان کے مال باپ ان کولو شنے کا بے چینی سے انظار کر

162

# خاندان بإسررض الله تعالى عنه

عمار ہے نسب کاسلسلہ یمن سے قبائل سے ماتا ہے لیکن مید کمیے آئے؟ ان کے والد''یاس'' اپنے بھائی حارث اور مالک کے ساتھ اپنے لاپند بھائی کو تلاش کرنے آئے تھے۔

انہوں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، پھر کمہ آئے کی یہاں بھی اس کا پیدنہ چلا مارث و مالک نے میں اوشنے کا قصد کیا۔ یا سرٹ نے خانہ خدائے قریب کمہ بی میں تھم رہ بہتر سمجا۔ یا سرٹ نی گڑوم کے قبیلہ علی بناہ لی اور ایسے کھل ال محلے جیسے ای قبیلہ کے ایک فرد ہوں۔ سمیہ سے شادی کر لی۔

زمانة كررتارما بسيكوضاف ايك بيناعطاكيا جسكانام انبول في ماردكما

#### عما ورضى الله تعالى عند

عمار عام الفیل سے جارسال قبل لینی محرکی ولادت سے پہلے پیدا ہوئے کیونکہ آخضرت عام افغیل والے سال ولادت یا فی س

جوان ہوئے تو محمر سے شاسائی ہوئی اور آپ کے دوست بن گئے ، اخلاق امانت داری اور انسان دو تی کی بنا برحمر سے بناہ عقیدت رکھتے تھے۔

ایک روز محرکے سماتھ صفاوم روہ کے پہاڑوں کے درمیان چلے جارے تھے، اس وقت عمار کی عروم سال میں میں میں اور خدیجہ ا

(اسحاب رسول کے المحال کے المحال کی اور شادی ہوگئی۔ جب خدانے محمد گومبعوث بدرسالت کیا تو عمار ان کے والد یا سر اور ان کی والدہ سمیڈ نے اسلام قبول کرلیا۔

انقام

الدجہل کو جب عمار اوران کے والدین کے اسلام لانے کی خبر ہوئی تو وہ مارے فضب کے آپے سے باہر ہوگیا۔

ابوجہل مشرکین کی ایک جماعت لے کران کے گھر کی طرف چلاءان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں ۔ گھر کوآگ لگادی ، ماسر قوممار اور شمیہ کو مکہ سے باہر صحراً میں قیدی بنا دیا گیا۔ زنجیروں میں جکڑ کر سزادینے لگے۔

شروع میں ان پرائے کوڑے برسائے کہ خون جاری ہوگیا۔

پرمشعلوں سے ان کے بدنوں کوجلانے لگے الیکن ...

بيرجهونا سامومن خاندان اسيخ ايمان برقائم رما

ظهر کا وقت تھا، دھوپ میں شدت ہوگئ، ابوجہل اورمشر کینن مکہ پیلے محتے اور اس خاندان کوخت دھوپ میں جاتا ہوا چھوڑ گئے۔

اى اتاءيس محراد هرس كزر اورانيس اس حال ميس ديكي كردون كياور فرمايا:

"اے آل یاس مر مرکز وتمہاری دعدہ گاہ جنت ہے۔"

سميد في جس كاول ايمان سيمعمور تقاء كها ....

اسحاب رسول کے اللہ محال کے اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا وعدہ ق ہے۔" "میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا وعدہ ق ہے۔" جلادلوث آئے ان میں ابوجہل پیش پیش ہے اس کے ہاتھ میں ایک حربہ ہے ان مسلمانوں کو آگ ولوے سے امذا وسے زگا۔

یاسراورسمید به ہوش ہو گئے،ان پر پانی چیٹر کا،جب وہ ہوش میں آئے تو ابوجہل نے سمید سے کہا:

"بتول كواچھااور فحمر ما فياليكم كو برا كهو!"

سميد في ال كمد برتعوك ديا اوركها:

" را فی تمهار اور تمهار عنداؤں کے لیے ہے۔"

الدجهل کوغصر آگیاء اس نے پوری طاقت سے سمیر کے پیٹ پر برچھی ماری پیٹ جاک ہوگیااور سمید شہید ہوگئیں، تاریخ اسلام میں سمیدسب سے پہلی شہیدہ ہیں۔

ابوجهل باسرك پاس كيا اوران ك شكم پراتى لاتي مارين كدوه شهيد مو كئے\_

جب عمارٌ نے اپنے والدین کی پیرهالت ویکھی تو رونے لگے، ان پر بھی ابوجہل اور

مشركين فكورد برساناشروع كردي، ابوجهل في حي كركها:

"اگرتم بهارے خداؤل کواچھاٹین کھو کے تو تنہیں بھی تل کردول گا۔"

عمارًان كى انسانىت سوزاذىت كوبرواشت ندكر سكے اوركها:

"اعل هيل"

عمار نے ان کے خداؤں کواچھا کہا تا کہان کی اذیبوں سے نجات پائیں۔اس کے بعد مشرکوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کھول دیئے اور دہا کردیا۔

### ول سے ایمان

عمار گریکناں جمری خدمت میں حاضر ہوئے۔وواپنے والدین کی شہادت برنہیں رور ہے تھے،اور ندا پی مصیبت پر گرید کنال تھے بلکدوہ اس لیےرور ہے تھے کہ بتوں کواچھا کہ دیا ہے۔

رسول نے عمار کوان کے والدین کی شہادت پر تملی دی بھی تھار نے روتے ہوئے عرض کی "یارسول اللہ انہوں نے جھے ٹی چھوڑا کہاں تک کہ جھے اتنا مجبور کیا کہ عمل نے ان کے خداؤں کو اچھا کہ دیا۔"

رسول نعبت كساته فرمايا:

عمارة من مم ايخ ول كوكيسا يات جو؟ "

عمار نے جواب دیا:

"الله كرسول من المائم ول المان معمن ب-"

رسول نے فرمایا:

" عمارًا تمهار ما و پركوئي گناه على معالي معالف مهار عبار معلى آيت ازل كى من الايمان)

أنجرت

کہ میں سلمانوں کوشد پرتکلیفیں دی جانے لگیں تو محر نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ یژب ہجرت کر جاؤ ، نی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں کے ساتھ محالانے بھی ہجرت کی ۔ جب حضرت محرکہ بھرت کر کے مدینہ پہنچاتو بہت خوشیاں منا کیں کئیں۔



وہاں رسول نے سب پہلے ایک مجد بنانے کا منصوبہ بنایا کہ جس میں مسلمان ایک خدا کی عبادت کر سکیں اور وہ عزت اسلام کا ایک رمز اور ملب اسلام کی تغییر میں مشغول ہو گئے ۔ کوئی مسلمان اپنے بازووں اور ہم ہمہ کے ساتھ مجد نبوی کی تغییر میں مشغول ہو گئے ۔ کوئی مٹی الاتا ، کوئی اینٹ بنا تا اور دومر بے خشکہ ہوجانے والی اینٹوں سے دیوار بناتے تھے۔
مٹی لاتا ، کوئی اینٹ بنا تا اور دومر بے خشکہ ہوجانے والی اینٹوں سے دیوار بناتے تھے۔
رسول جمی اپنے اصحاب کے ساتھ کام میں مصروف تھے ، عمار شخوش ولی کے ساتھ کام کر دہ ہے تھے اور وہ کام میں مسلمان ایک اینٹ اُٹھا تا تھا اور وہ دو اُٹھا تے تھے۔ جمر مسلمان ایک اینٹ اُٹھا تا تھا اور وہ دو اُٹھا تے تھے۔ جمر مسلمان ایک اینٹ اُٹھا تا تھا اور وہ دو اُٹھا تے تھے۔ جمر مسلمان ایک اینٹ اُٹھا تا تھا اور وہ دو اُٹھا تے تھے۔ جمر مسلمان اُٹھا ایک اجر ہے تہمار ہے لیے دو اُٹھا تا تھا اور وہ لے دو اُٹھا تے تھے۔ جمر میں '۔

مسلمانوں کودلوں کو گرمائے اور ان عی چتی پیدا کرنے کے لیے عمار جو شیلے اشعار پڑھتے رہتے ہیں۔

کیادہ خص جو مجد کی تغییر میں کھڑے اور بیٹھے ہرطریقہ سے تعاون کرتا ہے۔ اور وہ خودکو غبار سے بچاتا ہے، دونوں برابر ہیں ....؟؟ بعض صحابہ غبار سے بچیتہ تھے تو وہ بچھتے تھے اس شعرے تمار کی مرادوہ ہیں۔

عثان عاد کے یاس آئے اور دھمکی دیتے ہوئے کہا:

"مين اس عصائے تبهاري ناك تو ژدول كا\_"

عمادت عثان كي طرف ايك نظرد يكماليكن بجهندكيار

جب ال واقعد كي خررسول كو بولي توآب كوبهت افسون موا، عار كياس



"عاراً ميرى آ كھاورناك كورميان كى كھال بين-"

رسول نے عمالا کے چرہ سے غبار صاف کیا، رسول کی محبت سے جلیل القدر صحافی کا قلب معمور ہوگیا۔

### راواسلام مين جهاد

زمانہ گزرتار ہا، خداوندعالم نے ان لوگوں سے انتقام لینے کا ارادہ کیا جنہوں نے مکہ یس مسلمانوں کواذیتیں دیں اوران کا مال واسباب غصب کرلیا تھا۔

جنگ برروجود میں آئی تو عمار ان لوگوں میں چیش چیش متھ جوشام سے بلنے والے قریش کے قافے کورو کئے کے لیے لکلے تھے۔

اطلاع ملی کہ شرکین نے مکہ میں ایک فوج تیار کی ہے جو کہ ابوجہل کی سرکردگی ہیں مدینہ کی طرف بوھ رہی ہے۔

رسول نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا' طے پایا کہ مشرکین کا مقابلہ کیا جائے۔ رسول نے عمار عبن یاسرا ورعبداللہ بن مسعود کو تھم دیا کہتم جاؤیہ معلومات فراہم کرو کہ لشکر میں کتنے افراد ہیں۔

عمار طورم وہمت ہے اُٹھے، وہ جری وشجاع تھے، دیمن کی فوجوں کے قریب پہنچے اور معلومات فراہم کرنے کی غرض سے نشکر کا چکر لگایا۔

عماران كرماتهمان مسعودر سول خداكى خدمت شي والين آئے عمار نے كها: "وه معظرب اور خوف زوه بين اگر گھوڑا بنهنانا جا بتا ہے تو اس كاما لك اس كے منه پر

مارتاب، بارش ميل بعيك ربين-"

جومعلومات ممارات فراہم کی تقیں وہ بہت اہم تھیں،اس سے دیمن کی متوان ل اور غیر بھنی حالت عمال تھی، ان پر خوف طاری تھا،شدید بارش، زمین میں کیچڑ،ان کی راہ میں رکاوٹ تھے۔

جب صح کے وقت مشرکین نیند سے جا گے تو انہوں نے عجیب وغریب نقش قدم دیکھے، مبنہ بن المجان آیا ..... بیآ ٹار قدم کاعلم رکھتا تھا،اس نے کہا: 'دفتم لات وعزا کی بیدا بن سمیہ اور عبداللہ ابنِ مسعود کے باؤں کے نشان ہیں۔''

# معركم

عادمضان مجری کو بدر کبری کامعرکه بوا ..... تاریخ اسلام کاید پہلامعرکه تفاد خدا فدا فدا مندموں کو مشرکین بیر فق عطا کی۔

عمار ایک مسلمان کی شجاعت و دلیری کے ساتھ جنگ میں مضغول منظوہ بیتین رکھتے تھے کہ دفتے یا بی ہے یا شہادت۔

جب مشرکین کو جزیمت ہوگی تو عمار نے ابوجہل کا مردہ بدن دیکھا تو انہیں وہ زمانہ یاد آیا گیا جب ابوجہل مسلمانوں اور ان کے ماں باپ سمید دیا سرکو د کھ دیتا تھا۔ بیمومنوں کی تکواریں ہیں جنہوں نے ظالموں کالبوجائے الیا۔

عمار ہے دونوں آگھیں اُٹھا کرآ سان کی طرف دیکھا اور اس فنے یابی پر خدا کا شکر ادا کیا۔

# عمارة حق كے ساتھ

عارتی عرساٹھ (١٠) سال مو يكل ب كين راو خداش جهاد كى دجه سے جوانوں ير

استابرول در المراج الم

الله برعمار کا ایمان محکم ہاوراس کے رسول سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ محمدان کے جوانی کے دوست ہیں۔ میآ پ پرایمان لائے ، مدد کی ، اور ستقل ساتھ رہے۔
محمر پر مناسب موقع برعمار کی منزلت سے لوگوں کوآگاہ کا مکرتے ہیں ایک مرتبہ فرمایا:
دوعمار حق کے ساتھ ہیں اور حق عمار کے ساتھ ہے، جدھر عمار جاتے ہیں حق بھی اُدھر ہی جاتا ہے۔

نيز قريايا:

" نوش قست ہیں عمار گرائیس باغی گروہ قبل کرے گا۔" " بے شک ایمان عمار کے پیرے انگوشوں تک بحرا ہوا ہے۔" اے عمار اہم ہیں باغی گروہ قبل کرے گا دنیا میں تمہاری آخری غذا دودھ ہوگا۔ دن مینیے اور سال گزرتے رہے عمار تھی کے ساتھ ساتھ ہیں، راو خدا میں اسلام اور انسانیت کے دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں۔

# وفات رسول

ہجرت کے گیار ہوں سال رسول نے وفات پائی ،سارے مسلمانوں کے ول مخزون ہوگئے ، عمارت مسلمانوں کے ول مخزون ہوگئے ، عمارت الله اور الله اور الله علیان اور راو خدا میں جہاد کرنے والے تھے ، حق بات کہنے میں کسی سے منیس ڈرتے تھے۔

عمارٌ علق ابن ائي طالب سے بہت مجت رکھتے تھے کيونکد انہوں نے بار ہاجناب رسول سے سناتھا:

"اسعالی اہم سے وہی محبت کر بھا جو موس ہوگا اور وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا"۔ ججہ الوداع سے والیسی پر عمالاً نے حضرت محد کو دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور بلند کر کے فرماتے ہیں:

"دسی جس کامولا ہوں اس کے بیلی میں ہوں ہیں"

"اے اللہ!ان کے دوست کودوست رکھاوران کے دھن کودھن رکھے"

"ان كى مددكرنے والے كى مد دفر مااور انہيں رسواكرنے والے كوذليل فرما"

ان بى باتوں پر عماره كا عقيده تھا كەللى بى محمر كے خليفه د جانشين ہيں۔

جب ابو بکر کی بیعت ہوگئی اور بعض مہاجرین وافسار نے ان کی بیعت پراعتر اض کیا تو عمار ٹے بھی بیعت نیس کی اور علی و فاطمہ بنت کھ کے ساتھ دیے۔

تین مہینے بعد فاطمہ زہر آءنے وفات یائی علی نے اسلام بچانے کی خاطر مصالحت کر لی تو عمار ؓنے بھی اینے امام کی افتداء میں مصالحت کرلی۔

چهاو

عمار چر جہاد والی زعر کی کی طرف پلٹ گئے اور اسلامی فتو حات کے معرکوں میں شریک ہوئے۔ بمامدے مرقد لوگوں سے دلیرانہ جنگ کی۔

جب ابوبکر کے بعد عمر بن خطاب خلیفہ بنے تو انہوں نے عمار کو فیر کا گورزم تررکیا تو عمار کے اور کر مقرر کیا تو عمار نے وہاں تھم خدا قائم کیا اور لوگوں نے ان کی سیرت میں عدل و عبت ، تواضع وز ہدکو مشاہدہ کیا۔

#### اسحاب رسول والمحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم والمراس المراسي المحالم والمراس المراسي ال

## هوري

اسهره مي خليفه دوم عمر بن خطاب برقا تلانه تمله موار

کچر سلمان عمر کے پاس گئے اور کہا کہ اپنے بعد خلافت کے بارے پیں پی گؤگر سیجے۔ خلیفہ نے چواشخاص .....علی بن الی طالب ،عثمان بن عفان ،طلحہ وزبیر ، وعبد الرحمٰن بن عوف اور سعد بن الی وقاص پر ششمل ایک شور کی بنادی اور انہیں تھم دیا کہ تین دن کے اندر اندر کسی گھر میں جمع ہوکرا ہے ہی میں سے کسی کوخلیفہ فتخب کرلیں۔

عمارٌ چاہتے منے کہ ملی کو خلیفہ بنایا جائے ..... کیونکہ راہ اسلام میں انہوں نے سب سے زیادہ ایٹار کیا ہے ... رسول کے قریبی ہیں ....سابق الاسلام ہیں اور علم وضل میں سب سے زیادہ ہیں۔

ایک دن گزرا، دوسرادن گزرانین کوئی نتیجه برآیدنه بوا مقابله علی این الی طالب اور عثان بن عفان کے درمیان تھا۔ جس گھر میں شور کی والے جمع متھاس کے چاروں طرف، مقداد، عمار پاسر اور عباس وغیرہ جمع ہو گئے ان کی تمناحتی کہ علی ختف ہو جا کیں، بنی امید چاہیے تقے عثمان خلیفہ بن جا کیں عمار شے عبدالرحمٰن بن عوف کوسنا کرکہا:

"أكرتم مسلمالون كواختلاف سي بجانا جائي بيعت كراو"

مقدادنے برکتے ہوئے تائدی:

عمار النه می کہا ہے''اگرتم نے علیٰ کی بیعت کر لی قوہم بھی بسروچیٹم قبول کرلیں ہے'' عبدالرحمٰن بن عوف خود خلیفہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا' اس نے سوچا کہ اگر علیٰ کی بیعت کر لیتا ہوں تو ان کے بعد مجھے خلافت نصیب نہ ہوگ ۔ للبذا عبدالرحمٰن نے عثان کی بیعت کر لی تا کہ اپنے بعد وہ آئیس خلیفہ بنادیں سے طرح عثمان خلیفہ ثالث بن مجئے۔

'' یہ پہلا دن نہیں ہے کہتم نے ہم پر زیادتی کی ہو، اب صبر جیل کے علاوہ چارہ کارنہیں ہے اور جو کچھتم کہتے ہواس پراللہ ہی کی مد دطلب کی جاسکتی ہے، خدا کی تشم تم نے عثمان کواس لیے خلیفہ بنایا ہے تا کہ کل وہ اسے تمہارے سپر دکر دجائے ، ہر روز خدا کی ایک شان ہے۔''

عمار کو بہت افسوس ہوا کہ اہل بیت جو کہ سب سے زیادہ خلافت کے حقد ارہیں جن سے خدانے ہر رجس کو دور رکھا ہے اور پاک کرنے کی طرح پاک کیا ہے آئیں خلافت سے پھر محروم کردیا۔

# الحراف

آپ کو اقتدار پرمتمکن ہوئے گئی سال ہو گئے جیں۔ دفتہ رفتہ خلیفہ فالث ، اسلام سیرت رسول اورشیخین' ابو بکر وعمز'' کی سیرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں رشہروں کے بڑے منصبوں پراپنے اقرباء معین کررہے ہیں جو کہ ظالم و مجرم ہیں۔

مثلاً اپنے مادری بھائی ولید بن عقبہ کوکوفہ کا گورزمقرر کیا، ولیرشراب پیتا تھا، نشر کی حالت میں مجدیش آتا ہے، مروان کووزیروا خلیمقرر کرتے ہیں، وہ گورزوں کومقرر کرتا ہے حکم دیتا ہے، منسوخ کرتا ہے، معزول کرتا ہے، اس نے رسول کے جلیل القدر صحابی سلمان فاری کومدائن کی گورزی سے معزول کر دیا اور اپنے قربی رشتہ دار کومقرر کر دیا، سعد بن ابی وقاص کوکوفہ کی گورزی سے معزول کر دیا اور ولید بن عتہ کومقرر کیا۔

عثان مسلمانوں کے اموال سے بنی امیدیں سے اپنے اقرباء کے درہے جرتے ہیں اور نادارو جمتان لوگوں کورنے والم میں چھوڑ دیتے ہیں۔

# اسحاب رمول در المحالم المحالم

# كلمةن

مسلمانوں کے بیت المال میں زیور، جواہرات تھے،عثان نے وہ سب اپنی بیٹیوں اور عورتوں میں تقسیم کردیئے۔

اس پرمسلمانوں نے بوا غصہ کیا اور سیرت عثمان کے بارے میں چہ میگوئیاں ہونے گئیں کہوہ اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔

عثان نے اپنے موقف میں تبدیلی جیس کی بلکہ منبر پر جا کراس طرح خطبدویا:

"جم اس فئی ہے اپی ضرورتوں کوضرور پورا کریں گے...اگر چدلوگوں کو تا گوار ہی کے اس فئی ہے ا

علی وہاں موجود تھے، عثان کی تقریرے آپ کورنج ہوا نوے (۹۰)سال کے بوڑھے عار ایس فرق بات کی:

"میں خداکوگواہ کر کے کہنا ہوں کہ سب سے پہلے سیات مجھے نا گوارگزری ہے" فلیفہ کوفصہ آ گیا ۔... جلایا!

"يامر كيينة مجهد وزبان لااتي مو"

تہبانوں نے عمار کے صحابی رسول ہونے کا کوئی پاس کیا ندان کی ضیفی کا احترام کیا، تھسٹے ہوئے عثبان کے کمرہ میں لے گئے، ان کے ہاتھ اور پاؤں ہا تدھ دیئے، طلیف نے عمار کے پیٹ پرلات مارنا شروع کر دیں، مارتے مارتے عمار تو ہوش کردیا، چندمسلمان انہیں اٹھا کرز دچہ رسول اُم سلمہ کے پاس لے گئے۔

نماز ظہر، عصر، اور مغرب کا دفت گزرگیا لیکن عمار گو موٹن نیس آیا۔ جب موثل میس آیئے تو نمازوں کی قضا کی، جمالا کو مکہ کی ایذا کیس یاد آگئیں وہ تو عثان کی مارے کہیں

عمارٌ کی اس حالت پر جناب ام سلمہ کو بہت ملال ہوا۔ عمارٌ ایسے مومن وصا برنے ان سے کہا: '' راہ خدایش پر تکلیف ہم کو پہلی بارٹیس دی حق ہے۔''

ابوذر كي جلاوطني

عثان نے ابوذ رایسے جلیل القدر صحافی کوریذہ ش جلاوطن کر دیا، ہے آ ب و گیاہ بیصحرا ہے جس ش کوئی آبادی ٹیس ہے۔

خلیفسنے ای پراکتفاندگی بلکدیدیم صادر کیا کہ کوئی انہیں رخصت نہیں کرسکتا ہے لیکن صحابہ کوعثان کے رویہ سے تکلیف ہوئی اور ابوذر کوخدا حافظ کہنے کے لیے صحابے

على ابن الى طالب، فرزهدرسول، حسن وحيين اورعمار ، ابوذ ركوخدا حافظ كمني كيد كاوراس طرح رخصت كيا\_

اے ابوذراجس نے آپ کوتنہائی میں بھیجا ہے خدا اس کی موانست نہ کرئے جس نے آپ کوڈرایا ہے خدا اُسے امان میں ندر کھے خدا کی تم اگر آپ ان کی دنیا ہے معترض ندہو ہے تو وہ آپ کوامان دیتے اگر آپ ان کے اعمال سے رامنی ہو گئے تو آپ کو دوست بنالیتے۔

ابوذرا پی بیوی اور بیٹی کے ساتھ صحرار بذہ میں چلے سے تاکہ تنہائی کے عالم میں موت کو مگلے نگا کیں۔

عمارً كورسول كي صديث يادة عي ....

"اعالودرا عمازند كى كزاروكي تنجام وكي

# انقلاب

عثان کی روش اوران کے حکام کے ظلم ہے مسلمانوں کا غصر بردھتا ہی جار ہاتھا۔ گوشہ و کنار سے احتیاج کیلیے وفو د چلے آ رہے تھے، کوفہ، بھرہ اور مصروغیرہ سے لوگ آ تے تھے۔ مدینہ سے صحابہ نے ان لوگوں کو خطوط لکھے تھے، اگر جہاد کرنا ہے تو چلے آ و کیونکہ تمہار سے فلیفہ نے دین جمہ ملٹھ آلیا ہم کو تباہ کردیا ہے۔

لوگ آتے اورظلم کی شکایت کرتے ، کیکن خلیفدان کی باتوں پر کان ندوهرتے بلکہ انہیں ہوگادیے تو وہ وصی رسول علی ابن الی طالب کی خدمت میں چینجیے۔

آپ اصلاح کی کوشش کرتے اور عثمان کوسیرت اسلام پر لگانے کی سٹی کرتے بھائی عثمان کے پاس تشریف لے بیٹی نہین عثمان کے پاس تشریف لے بیٹی نہین عبان کے وار اس سے کہا: مروان کے پاتھو کی گھ بیٹی نہین عاد کہوہ جس طرح جائے تہمیں رسول سے جونسبت ہاسے فراموش نہ کرو۔

عثان نے کہا کہ یں لوگوں کے سائے قبہ کروں گا، چٹا نچہوہ لوگوں کے سائے گئے
ان سے معذرت کی اور ایس سیرت پرلوشنے کا وعدہ کیا کہ جس سے خدا و مسلمان راضی ہو
جا کیں الیکن مروان جو کہ سائٹ کی مائٹ تھا عثان کے پاس گیا آئیس بہکا دیا اور کہا: ''لوگوں
کے سائے خود کو کمزور نہ ظاہر کرو آئیس وحمکاؤ اور ڈراؤ''، عثان کی زوجہ نا کلہ جانی تھی کہ
مروان خبیث آ دی ہے ، مسلمالوں کواس سے نفرت ہے لہذا اس نے اپنے شوہر کو قبیحت کی
اور کہا: 'معلیٰ کی باتوں کوسنو! کیونکہ لوگ آئیس دل و جان سے چاہتے ہیں۔ان کی بات
مائتے ہیں آپ مروان کی باتوں میں نہ آ کیں سے دوست رکھتا ہے۔''
مائے ہیں آپ مروان کی باتوں میں نہ آ کیں سے دوست رکھتا ہے۔''

عثان نے نصیحت کرنے والوں کی نصیحت برکان شدهر ، نتیجه می مسلمان ال کے

امحاب رسول کے اور انہیں ان ہی کے میں قبل کردیا گیا۔ خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں ان ہی کے کھر میں قبل کردیا گیا۔

# حضرت على ا

تمام مسلمانوں نے حضرت علی بیان کے گھر کا رخ کیا اور آپ سے درخواست کی کہ منصب خلافت کوسنجال کیجئے۔ آپ نے انکار کردیا اور فرمایا:

° میرےعلاوہ کسی اورکو تلاش کرلو۔"

کیکن لوگ جانے تھے کہ صرف علی ہی اس منصب کے مستحق ہیں، للبذا انہوں نے اصرار کیا کہ خلافت وقبول کر لیا اور اس کی طمع رکھنے والوں مرددواز و بند کر دیا۔

#### عدالري

یقیناً مسلمانوں نے عدالت کے لیے انقلاب پر پاکیا تھا اورظلم کے خلاف اٹھے تھے علی حق وعدالت کا نشان تھے، آپ مسلمانوں کی امید کوخاک میں نہیں ملاسکتے تھے۔ للبذو پہلے ہی دن آپ نے سابق خلیفہ کے مقرر کردہ حاکموں کو معزول کردیا، اوران کی جگہ نیک و پہلے ہی دن آپ نے سابق خلیفہ کے مقرر کردہ حاکموں کو معزول کردیا، اوران کی جگہ نیک و صالح ، تقوی کا دی بیزگاری میں شہرت یا فتہ لوگوں کو مقرر کرنے کا اعلان کہا۔

حضرت علی نے شام کی حکومت سے معاویہ کومعزول کیا، کین معاویہ نے چونکہ شام پر مرتوں حکومت کی تھی اور وہاں اپنی حیثیت بنا کی تھی لہٰذااس نے تعلم کھلاعلی کے تعم کی خلاف ورزی کی، اُس نے عثان کے انتقام کا نعرہ بلند کر دیا، اس طرح عراق وشام کے درمیان جنگ صفین واقع ہوئی۔

حضرت على كالتكريس بهت معابدرسول شامل عقى، ان على پيش پيش عاردين



معاوید کے تشکر میں دشمنان اسلام عدل علی سے فرار کر کے معاوید کی طرف جانے

والمروان بن جم عمروبن عاص اورابن الي معيط تهد

تمہیں باغی گروہ قتل کرےگا!

مسلمان فوجی کیمپوں میں محمد کی اس حدیث کو بیان کررہے تھے کہ جس میں پچپیں (۲۵)سال قبل عمار گر کوخاطب کیا تھا۔

اعمارًا "دمتهين باغي كروه تل كريكا-"

عمار شعفرت علی کے نظر میں شامل ہے،اس وقت آپ کی عمر نوے (۹۰) سال سے زیادہ ہو چکی تھی لیکن اس کے ہاہ جو دمومن جوان کے حوصلہ سے جنگ کڑتے تھے۔انہور نے آسان کی طرف دیکھا اور کھا:

"اے اللہ! اگر جھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے بارے میں تیری رضامیہ ہے کہ خود ا نہر فرائت میں گرادوں تو گرادوں گا۔"

''اے اللہ! میں نہیں جاتا کہ تیرے زویک فاسقین سے جہاد کے علاوہ کوئی اور عمر زیادہ پہند بیرہ ہوگا۔''

"ممار حق كرساته مقدادر ان كرساته تقاان ال كرساته تقاان الكرساته ت كومتا قها البند انهول نے كہا:" خداكى تتم اگرانهول نے ہميں ہزيمت ديدى اور وہ ہارى ي ي بيديك مين تكر آئس تو بھى ميں يہى مجھول كاكم ہم حق يراوروہ باطل يريس ـ"

> جب میدان کارزارگرم بواتو عمار فی قال کرنے والوں کو خاطب کیا! " تم عی اسے رب خداکی رضا کا مشاق کون ہے ....؟"

> > 178

عمار دورہ سے متھ، اور جراکت وشجاعت کے ساتھ جنگ کر رہے تھے معرکہ کے دوران عمار ہے نے معرکہ کے دوران عمار ہے نے معرکہ ا

"اعرواممر كوش ابنادين جوريا جابى بي تير عليه."

عروبن عاص معاویہ کے ساتھ ای لیے ہوا تھا کہ معاویہ نے اسے معرکی حکومت دین عاص نے روالت کے ساتھ کہا:

" .....غيل قرض عنان كانقام ليناجا بهنامول'"

عارث ني كها:

" میں گواہی دیتا ہوں کہم رضائے خدا کیلے کوئی کام انجام ہیں دے دیہ ہو۔" اے تھیحت کرنے کی خاطر فر مایا:

''اگرآج قتل نہیں ہو گے تو کل قصہ پاک ہوجائے گا اور اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے بس اپنے نفس کے بارے بیل غور کر دلوگوں کوان کی نیتوں کے مطابق جزا ملے گی۔ عمار یا غی گروہ ہے جنگ کرنے گئے۔

فتنير

مسلمان فتندوا زمائش میں پھنس کے تھے۔ وہ حق وباطل میں تمیز نہیں کررہے تھے، عاران کے لیے بہتر نہیں کررہے تھے، عاران کے لیے بہترین دلیل تھے کیونکدرسول نے فرمایا تھا کہ انہیں باغی گروہ قبل کرےگا۔ البندا جب شام والول نے عمارت بارے میں سوال کیا تو عمرو بن عاص نے انہیں وہوکہ دیا ورکہا، مبر کرونتریب وہ جاری طرف آ جا نمیں گے۔ (اسحاب ربول کی الحال ال

ایکسیای دوده کا پیالدلایا ....عمار همسکرائے اورکہا:

"دبہت سے آج کی رات میں شہادت یا جا کیں گے"

كهاوكول في الكارازيو يماتوكها:

" بجھے میرے حبیب رسول نے خروی ہے کدا سے ممالا یہ تہیں یاغی کروہ قل کرے گا اور دنیا بیل تمہاری آخری غذا دودھ ہوگائ

عمار نے دودھ بیااور جنگ میں کود پڑے اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے قریب تھا کہ معاویہ خوشی سے انجیل پڑے کئیں علق کو حسرت ویاس نے تھیرلیا۔ اس وقت سب نے وکھیلیا کہ باغی کر دوکون ہے۔

معادیہ کے نشکر میں جولوگ اس انتظار میں سے کہ مخاراتہم ہے آ ملیں کے جیسا کہ عمرہ بن عاص نے کہا تاہم ہے آ ملیں کے جیسا کہ عمرہ بن عاص نے کہا تھا کہ عمراہ ہو کر شہید ہونے تک جنگ کی ہے، للبذاوہ رات کی تاریکی میں خفیہ طریقہ سے حضرت علی کے نشکر سے آ ملے، کیونکہ انہوں نے حق مجان لیا تھا۔

کیونکہ انہوں نے حق مجھان لیا تھا۔

ھا گھ

منارگی شہادت سے دومحاذ ول میں افتلاب پیدا کردیا اسے ایک طرف حفرت علی مارگی شہادت سے دومحاذ ول میں افتلاب پیدا کر دیا اسے ایک طرف حفرت علی

عروبن عاص نے معے حیلہ اختیار کیا اور شام کے لشکرنے قرآن بلند کردیے اور کہنے لگے ہم کتاب خداسے فیصلہ جا ہے ہیں۔

جنگ بند ہوگئ صفین کے میدان سے تشکر ہٹ گئے ، شہیدوں کی لاشیں پڑن رہیں، جن میں صحابی رسول کو سے سالہ محارثین یا سرکی لاش بھی شامل تھی، آج جب مسلمان زمین خدا کے اس قطعہ کی زیارت کرتے ہیں تو وہ اس صحابی کا بڑا مزاد کھتے ہیں جی نے اسلام کی خاطر پوری زعدگی جہاد میں گزاری تھی اوران کی شہادت سے مسلمان سے بھے جاتے ہیں کہ اس جنگ میں حق پرکون تھا۔





#### ديذه

کمداور مدینہ کے درمیان صحرائی علاقہ ہے جونبات سے خالی اور چیٹیل میران ہے جس میں کوئی آباد نہیں تھائیکن م<u>سم سے</u> میں وہاں ایک خیمہ تھا۔ خیمہ میں ایک بوڑھا آدمی ان کی پڑھیا اوران کی بیٹی تھی۔

ائ دُوراَ فَمَّاده علاقه مِين صحراء كے بيجوں ﷺ پيابوڙ ها كيوں آيا تھا؟ اپنے اراده واختيار سے نہيں آيا..... بلكه خليفه نے جلاوطن كيا ہے تا كه اس صحراء مِين مرجائے۔

يور ها يارې يول روري ې

بور هے نے بیوی سے کہا "اے اُم ذرا کیوں رور عی ہو۔؟"

برهيان كها: "كيونكر ندروول كهآب الصحراء من ساته چوزر بين

بوڑھے نے کہا: 'میں چند دومرے لوگوں کے ساتھ درسول خداکے پاس بیٹا ہوا تھا، رسول نے ہم سے فرمایا:

"تم میں سے ایک شخص صحرا میں مرے گا۔ اس کی موت کے وقت مونین کی ایک معاصد وہاں کپنچ گی۔ بیشنے والے سب بی اپنے اہل وحیال کے پاس دم قور مجھے میرے علاوہ کو گی باقی نہیں ہے۔ عنقریب تمہاری مدد کے لیے کوئی آ جائے گا۔

اسحاب رمول كيد يلم يحمله محمله محمله محمله محمله محمله محمله والكرافيوة ج كازمانه مى كزرچكا باوروياس صحرات كونى فيس كزرتا بردهيان كما: تم يهارى جوئى يرج موادوال سے قاقلوں كراستدير تكاه جاد بور مع نے كها: برهيايها أي جوني برج هافي اورة افلول كي راه تكفيكي کافی وقت گزرگیا کهاس نے دورے ایک قافلہ دیکھا۔ عورت نے ہوا میں ایک کیڑ البرا کر قافلہ کواپی طرف متوجہ کیا۔اس صحرا میں کسی عورت کا وجود مسافروں کے لیے تعجب خیز تھا، آپس میں ایک دوسرے سے بوچھنے گئے۔صحرامیں يرتماعورت كون ٢٠ وہ اس مورت کے باس آئے ہو جھا کیابات ہے؟ میراشو برمرر ہاہاوراس کے یاس کوئی ہیں ....عورت نے کھا تمہاراشو ہرکون ہے؟ عورت نے روتے کے کہا: "صحافي رسول ابوذر ... " قافله والول في تعب سيكما:

"رسول کے صحافی ابو ذر؟ چلوجمیں ان کے پاس لے چلو۔" میں میں میں اور در؟ چلوجمیں ان کے پاس لے چلو۔"

وه لوگ خیمه ین داخل موے تو دیکھا کدابوذر بستر پر لیٹے موتے ہیں۔

الك آدى في كها:

السلام عليك ياصاحب رسول الله السد (اعدسول كصحافي آب يرسلام)

فحيف آوازش الوذرت كها:

وعليكم السلام .... ووتم كون جو .....؟"

"میں مالک بن حارث، اشتر ہوں، میرے ساتھ عراق کے پھھلوگ ہیں، مدینہ جا رہے ہیں تاکہ خلیفہ سے اس ظلم کی شکایت کریں جوہم پر دوار کھا جا تا ہے۔" ایو ذرا مسکرائے اور کھا:

بھائیوا ''مبارک ہوا بھے سے رسول نے فرمایا تھا کہ بیں صحرابیں مروں گا اور میری موت کے وقت مومن لوگ وہاں موجود ہوں گے۔''

مالک اوران کے ساتھی رسول کی اس بٹارت کوئن کرخوش ہوگئے۔ ابوذر کے خیمہ میں بیٹھ گئے۔ مالک اشتر کو ابوذرا یے جلیل القدر صحافی کی حالت اور بنی امید کے ہاتھوں ان پر ہونے والے مظالم کا بہت افسوس تھا۔

المحر

مالک بن حارث بخی کاسلسلہ نسب یمن کے شریف خاندان سے ملتا ہے، رسول کے زمانہ میں اسلام لائے ، وہ سیچاور مخلص مومن ومسلم ان تھے۔

سیموک کی جنگ میں شریک ہوئے۔ تنہادلیرانہ جنگ کی ،اسلام لفکر پردوم کے حطے روکنے میں ان کا شجاعانہ کردار ہے، ای جنگ میں ان کی یچے کی پلک تکوار سے کٹ گئی تھی ای لیے آپ کواشتر کہا جاتا ہے۔

سے بیں کوفہ اور دوسرے اسلامی شہروں کے مسلمان حاکموں کے رویہ سے برہم شے۔ مثلاً ولید بن عقب عثان کا بھائی کوفہ کا حاکم تھااس کا جال چلن دین واسلام کے خلاف تھا وہ شراب پیتا اور رقص وغناء میں وقت گزارتا تھا۔

ایک روز ولیدنشر کی حالت ش مجد پہنچا می کی نمازمسلمانوں کودورکعت سے بجائے

المحاب رسول کے المحال کے المحال کا المحال کے المحال کے

ووكيا اورير هادول .....

اس کے جال چلن سے مسلمان بالکل خوش تیں تھے، وہ گھروں ، بازاروں اور مسجدوں میں اس پر تقید کرتے تھے۔

کتے تھے ۔۔۔۔ کیااس فاس آ دمی کے علاوہ خلیفہ کوکوئی آ دمی نہیں ملاتھا کہ جس کوحا کم بناتے؟ بیتو تھلم کھلاشراب پیتا ہے۔

دین اور مسلمانوں پرزیادتی کرتاہے۔

للندا وہ اس مشکل کوحل کرنے کے لیے خور کرنے گئے۔ انہوں نے سوچا بہترین طریقتہ میہ ہے کہ صاحبانِ تقویٰ وصلاح ہے مشورہ کیا جائے چنا ٹچہ مالک اشتر کے پاس کئے وہ متی اور شجاع آ دمی شخے اللہ کے سواکس سے نہیں ڈرتے تھے۔ مالک اشترنے کہا:

پہلے ہم اسے نفیحت کریں گے اور اگر وہ باز نہ آیا تو پھر خلیفہ سے اس کی شکایت کریں گے۔

ما لک اوران کے ساتھ ابعض شریف اشخاص حاکم کے پاس مختے۔

جب اس مے عل میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ حسب عادت شراب پی رہا ہے۔ جانے والوں نے اسے تھیجت کی کہ برے افعال سے باز آجائے لیکن اس نے جھڑک کر بھگا دیا۔

ان لوگوں نے طے کیا کہ مدینہ منورہ کا سفر کیا جائے اور خلیفہ کواس امر کی اطلاع دی جائے۔ وفد خلیفہ کے پاس پہنچا مگر افسوس کہ اس نے بھی انہیں چھڑک کر بھوگا دیا اور ان کی ایک نہ تن وہ مالین ہوکروا لیں آگئے۔ (اسماررول کے الحال کے الحال کے الحال کا الحال کی الحال ک انہوں نے سوچا کررسول کے ابن عمالی بن الی طالب کے پاس چلیں تہاان ہی سے اصلاح کی امیدے۔

وفوو

ای زمانہ میں دیگراسلامی شہروں ہے بھی وفود آ مجھے اور سب حاکموں کے ظلم و بدچلن کی دکایت لے کرآ ہے تھے۔

صحاب حضرت علی بن الی طالب کی خدمت علی پنچ اور آپ سے مسلمانوں پر روا رکھ جانے والے ظلم کی شکایت کی حضرت علی کو بہت قلق ہوا طیفہ کے قصر علی تشریف سے مجے اور مثنان کو اس طرح تھیمت کی:

"اے عثان اسلمان ظمی شکایت نے کرآئے ہیں۔ میں شہیں کی ایس بات کی طرف متوجہ نہیں کر رہا ہوں کہ جس کوتم نہ جانے ہو۔ میں نے رسول سے سا ہے کہ "روز قیامت ظالم اہام" خلیف" اس حالت میں لایا جائے گا کہ کوئی اس کامددگار نہ ہوگا۔ اسے جہنم کی میں وہ اس طرح گھوے گا جس طرح چی گھوتی ہے پھر جہنم کی شی وہ اس طرح گھوے کا جس طرح چی گھوتی ہے پھر جہنم کی تکلیفوں میں پیش جائے گا۔ میں تہمیں خدا کا خوف دلاتا ہوں پیشک اس کا عذاب بہت شخصہ ہے۔"

عثان نے تھوڑی در غور کرنے کے بعد مغموم لہجہ یس کہا: یس تصور وار ہوں ، خداکی بارگاہ میں تو بہکروں گا اور مسلمانوں سے معذرت عاموں گا۔

حضرت علی واپس تشریف لائے۔مسلمانوں کواس کی خوشخری دی، دہ سب مسرور ہو سے کیک منافق مروان خلیفہ کے پاس پہنچا، گفتگو کی اور عثمان کا مؤقف بدل دیا اور کہا:

"بهتريد بكرآپ لوكول كرمامنے جائيں انبين ڈرائيں تاكدوہ كام بھی خليفه كى

#### انقلاب

عثان نے نہ صرف بیک اپنا بید دعدہ پورانہیں کیا کہ بیں اپنے چال چلن کی اصلاح کروں گا اور حاکموں کو بدل دوں گا بلکہ مسلمانوں سے ختی سے پیش آئے۔

شام كے حاكم معاويد في عثان سے كہا كر بعض صحاب كوجلا وطن كروو

خلیفہ نے جلیل القدر صحابی ابوذر کوشہر بدر کر دیا اور وہ صحراء ربذہ میں بیکسی کی موت مرے ، عمار این یا سرکوز دو کوب کیا جو کہ اسلام کے اولین دوشہیدوں کے بیٹے ہتھے۔

ایک اور صحافی عبداللہ بن مسعود کو کوڑے لگوائے للبذا لوگ عثان کے حاکموں پر بر افروختہ ہوگئے۔

چنانچداصحاب رسول ملون کی تمام اسلامی شروں میں درج ویل مضمون کے خط ارسال کے۔

''اے مسلمانو! ہمارے پاس چلے آؤاور خلافت رسول مٹھ کا آئے گا بھائی کرو، کتاب خدا کوبدل ڈالا گیااور سنت رسول میں آخیر کردیا گیا ہے پس اگرتم خدااور روز قیامت پرایمان رکھتے ہوئے تو ہمارے پاس چلے آؤاور حق کواس کی جگہ پر قرار دو کہ جس پرتم کو تمہارے نبی نے چھوڑا تھا۔

انقلابي مسلمان حكومت اسلاميدك كوشدوكنارى مديندمنوره ينج محق

مالک اشر انقلابول کے نمائدہ معلوہ عثان کے پاس پنچ اور کہا کہا ہے وصدہ کو پورا سیجے اورامور کی اصلاح سیجے۔

انقلابيون كامطالبديهما كمعثان كوخلافت سيمعزول كياجائ فليفسن استقول



حضرت علی نے ایک مرتبہ پھر اصلای امور کی کوشش کی گر رائیگاں گئی۔ مسلمان عثان کے روبیاوران کے حکام کے طلم سے نالاں تھے۔ عثان کے روبیاوران کے حکام کے طلم سے نالاں تھے۔ عثان کے حکام کے طلم سے نالاں جھے۔ انقلابیوں نے عثان کے حل کا محاصرہ کرلیا 'جبکہ کل کے ارد گر دخت پہرہ لگا دیا تھا۔ گرا نقلابی و بیاتی کی کرفیف کے کرہ میں در آئے اور انہیں و بیل فی کردیا 'مروان اور دیگر منافقین بھا کئے میں کامیاب ہو گئے۔

طلحہ و زبیر کو خلافت کی طبع تھی لہذا انہوں نے انقلابیوں کی خوب مدد کی ،لیکن لوگ صرف ایک ہوں کے خطرت علی مصرف ایک ہی آدی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے اور وہ تھے حضرت علی سمارے لوگ حضرت علی کے گھر کے سما منے جمع ہو گئے اور خلافت قبول کرنے پر اصرار کرنے لگے لیکن حضرت علی نے انکار کر دیا۔ صحابہ بیں مالک اشتر وغیرہ نے مزیدا صرار کیا اور مالک اشتر نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوگی تقریری۔

ا\_لوگو !

"بیداوصیاء کے وضی ہیں"

"يانباء كم كوارث ين"

"ان كايمان كى كوابى كتاب خداد يربى ب

"اس كرسول في حنب رضوان كي خردي ب

"ان ش سارے فضائل جمع بین"

"ان كي علم اورسابق الاسلام مون عن اولين واخرين عن سي كى فرك

منیں کیا ہے۔

# (ایجانی در ایک د

مالک اشترنے بیعت کی اوران کے اجاع میں چرتمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ اور جب حضرت علی خلیفہ بن گئے ، نئے دور کا آغاز ہوا، للذاسارے طالم حاکموں کی معزولی کا تھم صادر کیا اور ان کی جگہ پر تقی اور خیرا تدیش اوگوں کو معین کیا۔

جگب جمل

بعض لوگوں کو حکومت وخلافت کی طبع تھی اور بیہ طلحہ و زبیر، تنصانہوں نے مکہ جا کر عائشہ بنت الی بکرکو بھڑ کایا۔

مردان نے مسلمانوں کا چرایا ہوا مال اس سلسلہ ش خرج کیا اور ایک پوالشکر تیار کیا اور خون مثان کے انتقام کا نعرہ بلند کرویا۔

بینشکر شہر بھرہ کی طرف چلا۔ وہاں کے حاکم کی داڑھی توج کر باہر لکال دیا، بیت المال پرقابض ہوگیا۔

حضرت علی بن ابی طالب کوعز م محکم کے ساتھ اس سرکشی کا مقابلہ کرنا ہی تھا لہٰذا اپنے لشکر کے ساتھ بھرہ کی ست روانہ ہوئے۔

آپ نے اپنے بیٹے امام حسن اور جلیل القدر محافی عمار مین یا سر کو کوفیہ روانہ کیا تا کہ وہاں کے لوگوں کو جہاد کی دعوت دیں۔

اس زمانے میں والی کوفدابوموی اشعری تفا۔اس نے لوگوں کو جہاد سے پہلوتی اور حصرت علی کی نافر مانی پراکسانا شروع کردیا۔

کی روزگزر کے اور امام حسن و عمار این یا سروالی ندآئے تو حضرت علی نے مالک اشتر کوروانہ کیا۔ مالک اشتر دلیرآ دی تھے اور ستفق حرابی میں مشہور تھے وہ جانتے تھے کہ کوفہ کے مسلمان اپنے دشمن کے خلاف حضرت علی کی مدد کریں تھے۔ صرف ابو موی اشعری

ركاوث بنابوا ب

ما لک اشتر کوفہ پنچے اور لوگوں کو اپنے امتباع کی دعوت دی ، ایک جم غفیران کے پاس جمع ہوگیا ، ما لک اشتر ان لوگوں کے ساتھ دارالا مار ہے پنچے۔ وہاں سے در بالنوں کو جمعادیا۔

ابوموی اشعری اس وقت مجدی اوگول سے کہدر ہاتھا کہ تم لوگ اپنے گھرسے باہر نہ نکلو، حضرت ہائی کا تھم شلیم نہ کرو۔ در بان نے ابوموی اشعری سے بتایا کہ قصر پر مالک اشتر کا قبضہ ہو گیا ہے۔

ابوموی اشعری نے کوفہ چھوڑنے کے لیے ایک روزی مہلت ما گلی جودے دی گئی۔ ای روز مالک اشتر مسجد ش آئے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور انہیں حضرت کی نصرت کی ترغیب دلائی۔

ان بی میں سے ایک فشکر تیار کیاجس میں اٹھارہ ۱۸ بزار سابی تھے۔

ان میں سے نو (۹) ہزارا مام حسن کی قیادت میں خیکی کے راستہ پر روانہ ہوئے تاکہ عواق کے جنوب میں ''ڈی قار'' کے مقام پر حضرت علی کے لئکر سے کمحق ہوجا کیں۔ باقی دریا کے راستہ سے روائہ ہوئے۔

حفرت علی کی قیادت میں لشکر بھرہ کی طرف روانہ موااور عائشہ بطلحدوز بیراور مروان کے لشکر کے قریب پہنچ گیا۔

مالک اشتر میمنداور محارث یا سرمیسره کے سپد سالار تھے۔قلب لنگر پیل خود حضرت علی مختے۔ تھے۔ تھے۔ تھے۔ تھے۔ کے فرزند محمد ابن حفیظم لیے کھڑے تھے۔ لئی عائشہ کے لئیکر نے علی کے لئیکر میزیادتی کی اور اس پر تیم برسانا شروع کردیئے۔

جس ہے چھورخی اور متعد قبل ہوگئے۔



حضرت علی کے نشکرنے بھی ایسا ہی جواب دینا چاہالیکن آپ نے منع کیااور فرمایا: ''تم میں سے کس کے پاس قرآن ہے کہ جوان کے پاس جائے اور ان سے کہے کہ اس کو صاکم بنالو؟ جوجائے گاوہ اسے یقینیا قتل کر دس گے۔''

ایک جوان آ کے بر حااورعض کی:

"ميرك پاس قرآن ب، ياميرالمومنين!"

المسلم إ قرآن بلندكر ك لشكر جمل كي طرف بوهو!

بی بی عائشہ چلائی:''اس پر خیروں کی بارش کرِ دو،ان پر تیر برسائے دیئے گئے اور وہ شہید ہوکر زمین برگر بڑے۔''

اس وفت حضرت على سنة آسان كى طرف ماتھ بلند كيے اور اللہ سے دعاتى كہت اور حق والوں كوكاميا بى عطاكر ساور فرمايا:

''اے اللہ ایک تھیں تھی ہی ہوئی ہوئی ہیں تیرے ہی سامنے ہاتھ تھیلے ہوئے ہیں' اے ہمارے رب! تو بی ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر کہ توسب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔

ال کے بعدامام نے حملہ کرنے کا تھم دے دیا۔ اشتر نے بور مکر دلیرانہ جنگ شروع کردی۔ جمل کے جاروں طرف شدید جنگ ہوری تھی۔

حضرت علی نے حکم دیا کہ اونٹ کے پیر کاٹ دو، پھر خونریزی بند ہوجائے گی اور قل کا سلسلختم ہوجائے گا۔

ما لك اليك برد الشكر ل كراونك كي طرف بوسط

مالک شجاعت و دلیری ہے جنگ میں مشغول تے یعنی زخیوں کو آنہیں کررہے تھے

# (اسحاب رسول کے المحال کا المحال کا

مالک اخلاقی علی کے پیروشنے وہ وصی رسول سے محبت رکھتے تھے۔حضرت علی بھی مالک سے محبت رکھتے تھے کیونکہ وہ پر ہیز گارتھے اور پر ہیز گاروں کودوست رکھتے تھے۔ فلتھ ا

ڴٙٳڸؠ

شدید جنگ کے بعد حضرت علی کالشکر اونٹ کو بے کرنے میں کامیاب ہوگیا، جس سے مدمقابل لشکر کی معنوی حیثیت خاک میں ال گئی اور جنگ کرنے والے میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔

حفرت على في جنگ بند كرف كالحكم صاور كيا اور فرمايا: "عاكشه كا پورا احرّ ام كيا جائے اور عزت واحرّ ام كے ساتھ انہيں مديندرواند كيا جائے۔"

حضرت علی طبلائے اسروں کو آزاد کر دیا ، زخیوں کے علاج کا تھم دیا اور سب کو معاف کر دیا۔

> ما لک اشتر اور عمار جن ما سرعا کشر کے پاس پنچ توعا کشد نے کہا: "مالک! تم میرے بھانچ کولل کرنا جائے تھے۔"

> > ما لک نے جواب دیا:

'' ہاں!اگر میں پوڑھانہ ہوتا اور تین دن کے روز ہے نہ ہوتا تو میں استِ محمد ملے آلیکے آم کو اس سے نجات دِلا دیتا۔''

كوفه يل

حفرت علی نے چندروز بھرہ میں قیام کیااور پھراپے شکرے مراہ کوفہ کی مت روانہ

ایک روز مالک چلے جارہے تھا لیک بے دقوف مجور کھارہا تھا اور مختلیاں إدھراُ دھر پچینک رہا تھا۔ جب مالک اس کے سامنے سے گزرے تو ایک عظمی اس نے آپ کی پشت پر ماری اور جننے لگا۔ ایک شخص نے اس سے کہا:

"كياكرت مو؟ تم ال فخص كو پنجانة بوكون بي؟"

ال ئے جواب دیا:

" ہر گرمبیں ۔۔کون ہے؟"

"بيهالك اشريس"

مالک اشتر چلے گئے کیونکہ مومن اس بات کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ بے دقوف آ دمی نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ پھر مالک کو مکہ پش جھڑکے ساتھ مشرکیین کا سلوک یا د آ گیا کہ وہ آپ پرخاک اورگندی چیزیں ڈالتے تھے گر آپ پھے نہ کہتے تھے۔

مالک مجدیں داخل ہوئے اور دورکعت نماز اداکی اس شخص کے گنا ہوں کی بخشش کی و عام مالک کے دوڑا ہوا مجدیمیں آیا اور خود کو مالک کے دعا مالک کے بیروں میں گرادیا۔معذرت کرنے لگا اور کھا:

"ميں اپنے فعل پرنادم ہوں مير اعذر قبول کر ليجئے۔"

مالك في مسكرا كرجواب ديا:

جنك صفين

حضرت علی حکومت چلانے اور شہروں کے حکومتی منصوبوں کے لیے پر ہیز گارلوگوں کو منتخب کررہے تھے۔ لہذا مالک اشتر کوشام کے علاقہ میں، موصل، سنجار بھے ان ، ہیت اور عانات کا حاکم مقرر کیا۔

معاویہ نے خلیفہ کی بات شلیم نہ کی اور شام میں اپنی علیحدہ عکومت قائم کر لی۔ حضرت علیٰ نے بہت کوشش کی کہ معاویہ اطاعت کرے، متعدو خطوط ارسال کئے، وفود بھیج جنہوں نے اس سے گفتگو کی لیکن سے چیزیں بے فائدہ ٹابت ہو کیں کا لہذا حضرت علیٰ نے ایک فشکر تیار کیا اور اس کی سپہ سالا ری مالک اشتر کے سپر دکر دی۔

لشکرشام کی طرف رواند ہوا۔ جب'' قرقیسیا'' نام مقام پر پہنچا تو وہاں شام کے لشکر سے مقابلہ ہوا جو کہانی الاعوسلمی کی سیرسالا ری ہیں آیا تھا۔

مالک اشتر نے لھکر کے سید مالارکو سرکشی سے بازر کھنے اور امیر الموثنین کی اطاعت میں داخل کرنے کی لاکھ کوشش کی لیکن اس نے اٹکار کردیا۔ رات میں شام کے لفکر نے موقع غیرت سمجھ کرد آ گاہ کے بغیر جملہ کردیا جبہ ریکام شریعت اور اخلاق کے منافی تھا کیونکہ رید دھوکا ہے۔
دھوکا ہے۔

حضرت علی کے لئکرنے باغیوں کے حملہ کا مقابلہ کیا اور ان میں سے متعدد افراد کولل کردیا اور پہیا ہونے پرمجبور کردیا۔

الك بار چر مالك كى جرأت وشجاعت آ شكار مولى \_ آپ نے ابى الاحور كے ياس

# (اسى برون كري الكري المراكد ال

قاصد جيجااوراس كومبارزه كي دعوت دي\_

قاصدنے کیا:

"اےاوالاعوراما لک نے تہیں مبارزہ کے لیے بلایا ہے۔"

معاويد كالشكركاسية سالار برول تفا كيني لكا:

"میں ان سے مبارز وہیں کرنا جا ہتا۔"

معادیدی قیادت میں شام کے نظر کے پاس بہت بڑی رصد بھی گئے۔

صفین کےمیدان میں فرات کے آس ماس دونوں فکروں میں مقابلہ ہوا۔

معاورير كالشكر في سواحلى علاقول يرقبضه كرليا اورنهرير يهره بنما ديا

يفل مجى شريعت اسلامياورجنكي قواعد كفلاف تعا

حضرت علی نے محافی رسول صصعہ بن صوحان کو گفتگو کے لیے معاویہ کے پاس روانہ کیا۔صصعہ معاویہ کے فیمہ بی واظل ہوئے اور کہا:

"اےمعادیہ حفرت علی نے کہلایا ہے کہ ہم کو ہماری ضرورت بھر فرات سے بانی مجر لینے دؤور نہ ہم جنگ کریں گے اور جو غالب ہو گا وہی پانی پینے گا۔"

تفورى دريفاموش ربي كيعدمعا ويرزكها:

"ميراجواب تعوزي درين ل جائے گا-"

حضرت علی کا نمائندہ وہاں سے نکل آیا،معاویے نے بعض لوگوں سے مشورہ کیا ولید

" انہیں اس وقت تک پانی ندویا جائے جب تک شلیم ند ہوجا کیں۔" اس بات پر کھل طریقہ ہے عمل کیا گیا۔



# (ایجاب رسول) و المحالا المحالا

معاویدنے اپنے پاس ان اشرارلوگوں کو جمع کیا تھا جو دین اور انسانیت کی حرمت کو نہیں جانع تھے۔

مالک اشر فرات کے ساحل پرنگاہ رکھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبددیکھا کہ فوجی وستے کی ایک اشر فرات کے سامل پرنگاہ ہے ہوئے تھے۔ ایک محاویہ فرات پرسخت پہرہ لگانا جا ہتا ہے۔

حضرت علی کے فشکر کو بیاس تانے گی مالک بھی بیاسے تھے، حبذی نے ان سے کہا: ''میرے مشکیزہ میں تھوڑ اسایانی ہے اسے لی لیجے۔''

ما لك في الكاركرديا اوركيا:

" برگز ال وقت تک پانی نه پیوون گاجب تک سب سیراب نه بول گے" ایک درور داند کا مصرفات کی سازند کا دروان کا جب تک سب سیراب نه بول گے۔"

ما لك حضرت على كى خدمت شي حاضر موسة اورعرض كى:

''اے امیر المونین اہمارے لشکر کو پیاس مارے ڈال رہی ہے اور اب جنگ کے علاوہ جارہ کارنبیں ہے۔''

عليّ نے جواب ديا:

"نقيناجس نے آگاہ کردیادہ معذور ہے۔"

لنظرکے درمیان حضرت علی نے خطبہ دیا اور انہیں مرنے اور مارنے کی ترغیب دلائی۔ ''اگر مغلوب ہو کر زندگی گزار نا ہے توجیتے جی موت ہے اور غالب آ کر مرنا بھی جینے کے برابر ہے' بہترین حیات سے کہانسان شہید کی موت مرے۔''

جنگ صفین میں سب سے پہلے مالک اشتر نے حملہ کیا اور دلیری سے جنگ کی اور فرات کے کنارہ کی طرف چیش قدی کی۔

شدید ملول کے بعد فرات کے ساحل کو آزاد کرالیا اور معاویہ کے شکر کو پہیا ہونے پر

(اسخاب رسول و المحالم المحالم

پانی سے معاویہ کے تشکر کو پیچھے دھلیل دیا گیا توانہوں نے فرات پردوبارہ قبضہ کرنے کے لیے حلیہ بازی کی۔

ا گلے روز حضرت علی کے لشکر کے درمیان ایک تیرآ کر گرا، تیر کے ساتھ ایک خط بندھا ہوا تھا بشکر والوں نے اہتمام کے ساتھ خطر پڑھا۔

خط ہاتھوں ہاتھ تیزی سے نتقل ہوتا رہا اور بین جر پھیل گئی کہ شام کے نظر میں شریک تہارے ایک خیر خواہ بھائی کی طرف سے: معاویہ تہاری طرف فرات کا ثنا چاہتا ہے اور غرق کردینا چاہتا ہے ، بچا!

محر حضرت على ك شكرن شديد تمله كريم مقبوضه علاقه كوآ زاد كراليا-

معاوید کواس کابہت افسوس ہوا۔ اور عمروبن عاص سے بوچھا:

"كياتم يد بحية موكه على جم پر پانى بند كردي مي؟"

عروبن عاص في جواب ديا:

وصلى ايمانيس كريس عيمياتم في كيا تعالى

شام کے نظر کو بھی افسوں تھا۔لیکن انہیں جلد ہی پی خبر ال کی کے معرت علی نے پانی بند نہیں کیا ہے بلکدان کے لیے بھی گھاٹ چھوڑ دیتے ہیں۔

بعض شامیوں نے حضرت علی اور معاویہ کے درمیان فرق کواچھی طرح محسوں کر لیا کے معاویہ کا میانی حاصل کرنے کے لیے ہرجائز وناجائز کام کرلیتا ہے۔ مگر حضرت علی ایسے

#### معاوبير

مالک اشتر کا وجود معاویہ کی آگھوں میں کھکتا رہتا تھا کیونکہ جنگ میں ان کی شجاعت و بہادری نے حفرت علی کے لئے دھلا شجاعت و بہادری نے حفرت علی کے لئیکر کے حوصلہ بلند کئے متھاور شامیوں کے کیلیج دھلا دیے تھے۔معاویہ نے سوچا کہ انفرادی جنگ کے ذریعہ مالک اشتر کو راستہ سے ہٹایا جائے۔موان خوف زدہ رہتا جائے۔موان حوف ذرہ رہتا گا تھہ پاک کردد لیکن مالک سے مروان خوف زدہ رہتا تھا لہذا اس نے معاویہ سے معذرت جائی اور کہا:

"اسلسلمی آپ "ابن عام" ہے کول مرد عاصل نہیں کرتے وہ تو آپ کا دایاں بازد ہے۔"

معاویے نے بیکا معمروبن عاص کے میردگیا تواس نے بددل نخواست منظور کرلیا۔ این عاص مالک اشتر سے مبارزہ طلی کے لیے لکلا۔

مالکہ ہتھ شی نیزہ لے کراس کی طرف بو سے اوردفاع کاموقع دیے بغیراس پرکاری ضرب نگائی جس سے اس کاچرہ دخی ہوگیا چنانچاس نے میدان سے بھاگ کر جان بچائی۔

# عماره كى شہادت

محمسان کی جنگ ہوری تھی، عمار ملتکر علق کے میسرہ کی سید سالاری کررہے تھے اور بوڑھے ہونے کے باوجود بہاوری کے ساتھ قال کررہے تھے۔

# اسى بدرول كالمراه المراه المراع المراه المراع المراه المرا

جب آ فاب غروب ہو گیا تو عمار نے افطار کے لیے پھطلب کیا کیونکہ دہ روزہ سے تھے۔ ایک سپاہی نے فکہ دہ روزہ سے تھے۔ ایک سپاہی نے انہیں دودھ سر بھرا ہوا پیالہ دیا عمار کو اس وقت رسول ملی بی اللہ میں سپارت ماد آگئی اور کیا:

بہت سے لوگوں کو آج کی رات شہادت نصیب ہوگی۔رسول نے مجھ سے فر مایا تھا: "اے محارِّ التہمیں باغی گردہ قبل کرے گا اور اس دنیا ہے تہماری آخری غذا دودھ ہوگا۔"

جیل القدر صحابی نے روزہ افطار کیا اور ایمان سے معمور دل کے ساتھ میدانِ جنگ میں پہنچ گئے اور شہادت یانے تک قال کرتے رہے۔

حضرت على اس شهيدكي لاش برآئ اورغم زده موكرفر مايا:

الله عمار پررم كرے جس دن وه اسلام لائے الله عمار پررم كرے جس دن وه شهيد موسئ الله عمار پررم كرے جس دن وه شهيد موسئ الله عمار برم كرے اور جس دن وه زعمه الحائے جائيں كے۔اے عمار التهبيں جنت ممارك بو۔

عمار بن یاسر کے شہید ہونے سے میدان جنگ کانقش بی بدل گیا، ایک طرف تو حضرت علی کے لئی کانقش بی بدل گیا، ایک طرف تو حضرت علی کے لئی کی عظمت ومعنویت دوبالا ہوگی دوسری طرف معاویہ کی فوج کا سرجمک کیا۔ کیونکہ تمام مسلمانوں کورسول کی عدیث یادشی کہ جس بیں آپ نے عمار سے خمار است میں ایک کے دورہ کی کہ جس بیں آپ نے عمار است میں باخی کروہ قبل کر ہے گا۔ "

سب نے محسوں کرلیا کہ معاویہ اور اس کا لشکر باطل پر ہے، علی اور ان کا لشکر حق پر بیں ۔ البنداعلیٰ کے لشکر نے معلوں پر حملے شروع کردیے جس سے معاویہ اور اس کے لشکر کی گلست کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

#### (اسحاب رمول که المولاد المولاد

### نئحيله بازى

حضرت علیٰ کے لشکر کو دھوکا دینے کے لیے معاویہ نیا حربہ تلاش کرنے لگا، اس نے ''عمرو بن عاص'' ہے مشورہ کیا۔

عمر بن عاص نے کہا:

''ہم آئیس قرآن کے ذریعہ دھوکا دے سکتے ہیں، ان سے کہیں گے: ہارے اور تمہارے درمیان کتاب خداہے۔''

اس حیلہ سے معاویہ کی باچیس کھل سمیں البذا فورا فیزوں پر قرآن بلند کرنے کا تھم دے دیا۔

جب علی کاشکرنے قرآن دیکھے قرجگ بند کرنے کی سوچنے سکے بہت سے فوجیوں پر پرحیلہ کارگر ہوگیا۔

حفرت علی نے فرمایا: "بیایک دھوکا ہے میں نے سب سے پہلے کتاب خدا کی طرف بلایا تھا، اور میں نے سب سے پہلے قبول کیا تھا۔ بے شک انہوں نے خدا کے اس تھم کی نافر مانی کی ہے جس کا انہیں تھم دیا گیا ہے اور خدا کے عہد کوتو ڑ ڈالا ہے۔"

ليكن افسوس بيس بزارسيابول في امام كى نافرمانى كى اور كيني لكه:

" جنگ بندي كاعلان يجيح اور ما لك اشتر كوعاذ سے واليس بلا يے "

حفرت علی نے ایک سپائی کو مالک اشتر کے پاس بھیجا کہ جنگ بند کردو۔

اشترنے جنگ جاری رکھتے ہوئے کہا:

"چىدلمحول يىن جمين آخرى فتح حاصل موجائے گ۔"

سپاہی نے کہا: لیکن حضرت علی میں ہزار سر کشوں کے محاصرہ میں ہیں جو آپ کو میہ

اسي رسول كري المركبة والمركبة وهمکی دے رہے ہیں کہ اگر جنگ بندنہ موئی تو ہم آٹ کول کردیں ہے۔

ما لك واليل لوفي يرجبور موسكة اوركها:

لاحد ل و لا قدة الا بالله

ما لك جانة تصمعاوييا كيا حال جلى ب، بدايك حيله به بيكن اما على كرحكم ے فوراُ واپس آ محیح تا کہ فتنہ کھڑانہ ہوجائے وہ شجاع سیرسالا راورا طاعت شعار فوجی تھے۔ معركة رائى فتم موكى كماب فداكوماكم بنان يرطرفين كالقاق موكيا معاوير في عروبن عاص كواينا تما كذه وما كرباجم بات چيت كے ليے بھيجا۔

حضرت على نے بھی عقل مند ذہین اور کتاب خدا کے عالم انسان عبداللہ کو اپنا نمائندہ

منتخب كميا اليكن سركشول في ايك بار پھراس كا الكاركرديا اور كين لگا:

"بهم ابوموی کواینانمائنده منخب کرتے ہیں۔"

حفرت على في تصيحت كرتي بوئ فرمايا:

"می اس سے فوش نہیں ہوں عبداللہ بن عباس اس سے بہتر ہے۔" مركشول فاسكا تكاركرديا وحضرت على فقرمايا:

" اشتر کونمائنده منادو!"

اس کابھی اٹکار کردیا اور ابومویٰ بی کونمائندہ بنانے برمخصرے۔

حضرت على في فتنكاسدياب كرت موع فرمايا:

''ابتمہاری مرضی جو چاہوکرو!''

اس طرح بات چیت کے لیے دونوں نمائندے ایک جگہ جمع ہوگئے۔

# (اسمابرون که ۱۷ که ای که

عمر بن عاص في سوچ كدايوموى كودهوكاد يا جائ البداس سعكها:

''اے ابومویٰ! فتنہ کا سبب معاویہ وعلی ہیں ہم ان دونوں کوخلافت سے الگ کرتے ہیں اور کسی تنسرے آ دئی کونتخب کرتے ہیں۔''

اشعری حفرت علی ہے بغض رکھتا تھااس نے این عاص کی رائے ہے ا نفاق کیا اور تمام لوگوں کے سامنے کیا:

"میں علی کوخلافت سے اس طرح اُتارتا ہوں جس طرح آپی اُلگی سے الکوشی اُتارتا ہوں۔"

<u>پراڻي اڳوڻي اُتاري ـ</u>

أب عران عاص في فيانت كما ته كها:

'' لیکن بیں معادیہ کوایے ہی خلافت پر برقرار رکھتا ہوں جس طرح اپنی انگوشی اپنے ہاتھ میں ۔۔۔۔۔ یہ کہ کراس نے انگوشی بہن لی۔''

نافرمانی کرنے والوں کے سرشرم سے جمک سے انہوں نے توبدی اور اطاعب امیر الموضین کی طرف بلٹ آئے ہی توبدی اور جنگ امیر الموضین کی طرف بلٹ آئے ہی توبد بھی اور جنگ کا علان کھے۔

لیکن امام انسان تقے عہدہ و بیٹاق کا احرّ ام کرتے تھے کیونکہ ایک سال تک جنگ بندی پراتفاق ہوا تھا لبندا .....

حضرت علی نے ان سے فرمایا: "اس مت تک مبر کرد" گریہاں بھی انہوں نے نافرمانی کی اوراطاعت سے خارج ہو گئے لہذا انہیں خوارج کہا جائے لگا۔

#### (اعابرون المراد المراد

ممر

معاوید نے سوچا کہ معربہ قبضہ جمالیا جائے البندااس نے ایک برالفکر قبضہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔اس وقت جحربن الی بکر معرکے حاکم تھے۔

والی معرفے بہت جلد فرجی امداد ما بھی تاکہ معربہ معاویہ کی فوج کے حملہ سے پہلے امداد بھنج جائے۔

حضرت على في ما لك اشتركوروانه كيا اوران مع فرمايا:

خداتم پررم کرےمصر جاؤ، میں تم ہے پھٹیس کہتا ہوں، میں تبہاری دائے تی کافی محتا ہوں۔

الله عدوطلب كرو!

زى كى جگەزى اورتىنى كى جگەرىتىنى كرنا۔

اشترمصري جانب روانه بوطق

معادیہ کواس سے بہت دکھ ہوا' کیونکہ جانتا تھا کہ مالک اشتر اگر مصر کافئی گئے تو ان کا نفوذ ہوجائے گا۔لہٰڈ اان کے قبل کی مذہبر سوچنے لگا۔

جب معاويكي آدى تولكرنا جابتا تحالوات زهر المابوا شهيدو ويتاقعا

بيز ہرمعاويد شطنطنيد سے منگاتا تھا اور روم برے ہى اہتمام سے بھیج دیتا تھا كيونكدوه

جانتاتھا كەمعادىياس سے مسلمان كولل كرے كا۔

حروبن عاص في كما:

"میراایک جانے والاممرے حدود میں قلوم شہر میں رہتا ہوہ برداز مین دارہے۔ یقیناً مالک اس شہرے گزریں گے اور وہاں اسر احت کے لیے شہریں گے۔"

#### (ایجاب رسول) در ایسان کارگری کار معاویه نیز کها:

"اس سے رابطہ قائم کر دادر بتا دو کہ اگرتم نے اشتر کو آل کر دیا تو ہم تاحیات تم ہے لیکس نہیں لیں گے۔"

معادید کا پلی تیزی کے ساتھ کیا اپنے ساتھ زہر ملاشہد بھی لے کیا تا کہ اس شخص کو د کیر مہم سرکرنے کا طریقہ بھی ہتائے۔

#### شهاوت

اس زمیندارنے معاویہ کی رائے سے اتفاق کیا اور اس سے زہر ہلا ال لے لیا اور مالک اشتر کے واضحے کا منتظر رہا۔

چندروز کے بعد مالک قلزم شرکانی گئے۔

والی معرکے زمیندارنے اپنے گھر دھوت کی۔ مالک اشتر نے شکر یہ کے ساتھ اس کی دعوت ہوت ہوت کی۔ مالک اشتر نے شکر یہ کے ساتھ اس کی دعوت ہوت ہول کر کی۔ اس زمیندارنے زہر ملاشہد بھی وسترخوان پر رکھ دیا۔ جب مہمان نے ایک چھے شہد کھایا تو آئیس آنتوں میں شدید در دھسوس ہوا اور سازش کو بھے گئے۔ اور اپنے پیٹ پر باتھ دکھتے ہوئے کہا:

بسم الله .... انا لله و انا اليه واجعون

مومن ومطمئن اشترنے خندہ پیٹانی ہے موت کا استقبال کیا 'کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کاراستہ جنت واسلام کاراستہ ہے۔

جب مالک اشتر کے شہید ہونے کی خبر معاویہ کولی تو وہ خوثی سے انھیل بڑا اور کھنے لگا: "علی بن الی طالب کے دو ہاتھ تھے۔ ایک صفین کے دن کٹ گیا تھا اور وہ تھے محارثین یاسر۔ اور دوسرا آئ قطع ہو گیا ہے اور وہ بیل مالک اشتر۔" (الحاب رول ما الك اشترى موت كابهت في موااور غزده مور فرمايا:

"خداما لک پردخ کرے"

وہ میرے لیے ایسے بی تھے جیہا میں رسول کے لیے تھا۔ بے شک مالک" رضوان الله علیہ معلی سے اللہ علی میں اللہ علی می سے اللہ علی میں سے میت رکھتے اور آپ کی اطاعت کرتے تھے جیہا کہ حضرت علی می سے محبت رکھتے اور اطاعت کرتے تھے۔

ال طرح مالک اشترنے اپنی جہاد سے معمور زندگی فتم کی تاکہ اکل درخشاں سیرت ہر چکہ کے مسلمان جوان کے لیے عمونہ نی رہے۔





### (اسحابدرسول) والمحالم المحالم المحالم

تا حدثگاہ محرا بھیلا ہوا تھا، آسان تاروں سے بحرچکا تھا۔ بوڑھے نے اپنی عمر کے پچھتر (۵۵) سال اپنے فیمہ میں گزارے، وہ اپنے تھوڑے پرسوار ہوئے اور چل دیئے۔

دورے بھیڑیوں کی ا وازئ ، لیکن پوڑھاکی چیزے فرن ٹیکن کھاتا وہ نہر فرات کے نزدیک فیلے بھی او بھی کے خرد کیک فیلے میں اور کے بدے فیر میں کے خرد کیک فیلے میں اسدے بھی لوگ ایک بوے فیر بیل میں کہ بھو گے ، ٹی اسدے بھی لوگ ایک بوے فیر بیل میں کہ اس کے وقت با تیں کر رہے تھے۔ پوڑھے نے افہیں سلام کیا وہ آنے والے کی تنظیم کیلئے کھڑے ہو گے ، اس کے چرہ سے سکون وہ قارعیاں تھا، لیکن نی اسدے افرادا سے فیس بھیا نے تھے۔

یوژهای گیا .....وهای کی پاس آئے اوراس کے مطبئن دردقار چره پرددلی کی ی سفیددازی کی طرف در مکھنے گے۔

### يل جبيب بول

بورهے نے اپناتھارف کراتے ہوئے کہا:

" میں حبیب این مظاہر ہوں، نی اسد کے ایک کھر انسے تعلق رکھتا ہوں۔" ایک میں دسیدہ آ دی جوانساب ہے آگاہ ہودہ پچھان جاتا ہے کہتا ہے: "ان کا کہنا مجے ہے رہائے بن اشرابن فقعس بن طریقے بن قیس بن الحرث بن

تعلید بن دودان بن اسد بین ـ

ایک دوسرے آدی نے کھا:

" بال بدرسول كے محالي بيں ، حفرت على كے زمان خلافت بيل كوفد بيل ساكن بو مجے تھے۔ حضرت على كے ساتھ جنگ جمل وصفين اور نبروان بيل بھي شريک تھے۔"

ان ش سے ایک نے ہوجھا:

"اعناسك بودها آپ كيال آخكاكياسب ٢٠٠

مبيب في روقارا عدازش كما:

'' میں تبارے پاس نیکی کے ساتھ آیا ہوں' اپٹی قوم کا نقیب بن گرفیس آیا ہوں، اجتمام کے ساتھ لوگ اس کے قریب کی گئے ''اور کہا:

"امیرالموقین علی اور فاطمه زبر آبنت رسول کے بینے حسین آئے ہیں ایک موقین کی معاصت کے ساتھ تمہارے قریب ہی پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ ان کے وشمنوں نے قل کرنے کے ساتھ تمہارے قریب ہی پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ ان کے وشمنوں نے قل کرنے کے لیے گیرلیا ہے۔ جس اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ ان کی تمایت کرواور رسول کی حرمت کی تلہ بانی کرو منم خدا کی آگرتم نے ان کی تفریت کی تو خدا ضرور تمہیں دنیا و آخرت کے شرف سے ٹوازے گا۔"

ايك فخص، جس كانام عبدالله بشيراسدى قفاء أشااور كيف لكا:

"خدا تباری کوشش کو قبول کرے، اے ابوالقاسم! متم خدا کی تم الی کرامت کے ساتھ آئے ہوکہ جس سے مجت کا جذب رکھنے والے متاثر ہوئے بیں کیکن بی سب سے پہلے اس بات کو قبول کرتا ہوں۔"

بہت ے لوگ اللہ کھڑے ہوئے، خاندان کے مرد، اور نمی اور نے بیدار ہو گئے،

رضا کارانہ طور پر جنگ میں شریک ہونے والوں کی تعدادنوے (۹۰) تک پہنچ گئی، حبیب انہیں اس علاقہ کی طرف لے چلے جسے کر بلا کہتے ہیں۔ جہاں امام حسین آپ کے اہلیے نے وانصار محاصرہ میں ہیں۔

نی اسدیس ایک خیانت کارآ دمی مجی ہوہ رات کے سنائے میں چپ کریزید کے لفکر کے سائے میں چپ کریزید کے لفکر کے سالد رعمر بن سعد کو خبر دینے کے لیے جاتا ہے۔ لفکر بزید نے امام حسین کے قافلہ تک ویٹنچ کے سادے راستے قطع کردیے اور یانی بھی بنڈ کردیا تھا۔

عمر بن سعدنے الدق کی سرکردگی میں پانٹی سوجنگجوؤں پر ششل ایک فلکر بھیجا۔ لفکرنے بنی اسد کا داستہ روک دیا ہالد ت نئی اسدے کہا کہ واپس لوٹ جاؤ الیکن انہوں نے انکار کر دیا تو جنگ چیز گئی جس میں بنی اسدے پھی تی اور بعض ذخی ہو گئے۔

رضا کاروں کے نظار نے میصوں کرلیا کہ مقابلہ ش بہت بوالشکر ہے اور پھراس کی ۔ پشت بنائی کیلے بھی بہت کھے ہے البداانہوں نے پیچھے بٹنے کوتر جج دی۔

جبود منی اسد کے فیے علی پنچ تو انہوں نے قوم والوں سے کہا کہ یہاں تھم نا خطرہ سے خالی تھیں اس میں اس میں وہری سے خالی تیں دوہری سے خالی تیں ہور کا کہ دائم ن میں دوہری حکم معنان ہونے کے حصیب تن جہالوث آئے، جو بیٹی تھی انیس اس کا بواقاتی تھا، امام حسین کہاس کی خبردی۔

المام عين عن المالية المالية

وما تشالو ونَ الا ان يشاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله

### (اسحاب رمول کی المحالی المحالی

كريلاش

معاوید مرکیا تواس کے بعداس کا بیٹا پڑید تخت پر مشمکن ہوا، خلافت باد شاہت میں بدل کی جس کو بیٹے باب سے میراث میں باتے ہیں۔

یزید فاس تھا، لینی اسلام سے منحرف تھا، شراب پیتا تھا، حرام کام انجام دیتا تھا۔ لہودلعب کتوں اور بندروں کے ساتھ کھیلنے میں وقت گزارتا تھا، امام حسین نے اس کی بیعت کوٹھکراد ما۔

زیادہ تر اسلای شہروں میں لوگ بنی امیہ کے قلم سے عاجز منے وہ سوچتے تھے کہ معادیہ مرجائے گا تو اس کے قلم وتشد دسے گلوخلاصی ہوجائے گی۔

جب انیمن سیمتلوم ہوا کہ بزید ظلیفہ بن گیا ہے تو انیمن بہت رہ ہوا اور ان کے فضب کا شعلہ بجڑک افعااسلامی مما لک پر بزید کیسے حکومت کرسکتا ہے وہ اسلام کا پاس ولحاظ نہیں کرتا ہے مسلمانوں سے اے کوئی ولچی تیمیں ہے؟!؟

کوف کوگ معرت علی این الی طالب ہے مجت رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے آپ کے زمانہ یوں نے آپ کے زمانہ یوں نے آپ کے زمانہ یک اندیش آپ کا عدل ورح دیکھا تھا، لہذا انہوں نے امام حسین کے پاس بزاروں خطوط روانہ کئے چھر لوگ آپ کی سیرت وکردارہے واقف تھے اور دیا بھی جانے تھے کہ حسین اسے مسلمان بھا تیوں ہے گئی مجت وعطوفت رکھتے ہیں۔

مکہ ٹیل امام حسین کے پاس بہت ہے وفود خطوط کے کر حاضر ہوتے تھے اور سب کا مضمون ریر ہوتا تھا کہ جارے پاس آخر یف لا بینے کہ جارا کوئی امام نہیں ہے۔

جب لوگ ظلم وتشد د کانشانہ بنتے ہیں ، مجوکوں مرتے ہیں اوراذیتیں اٹھاتے ہیں تو اس وفت وہ ایسے انسان کو تلاش کرتے ہیں جو آئیں ظلم سے نجات ولائے ، فلا می سے چھڑائے

214

(اسحاب رمول که این الحالی المحالی المحا

ا مام حسین نے ان کی دعوت قبول کر لی اور بزید بن معاویہ کے خلاف انتقاب بریا کرنے کا عزم کرلیا اور مکہ سے کوفہ کی ست روانہ ہو گئے۔اپنے ساتھ اہل دعیال کولیا اور اہلیں تھ وانصار میں سے پکھ مرد بھی آپ کے ہمراہ چلے۔

مامره

المام حسين ك قائله كارات ردك ك ك ليان زياد في بزارج مجوول بم حمل ايك الكريجياء

شدیدگری پزری تمی بھکروانوں کا پائی تئم ہوچکا تھا، جب امام حسین نے ان کی ہے حالت دیکھی تواہیے اصحاب کو تھم دیا کہ آئیس پائی پلاؤ، چٹانچہ آئیس اوران سے کھوڑوں کو پانی پلایا گیا۔

دہ نے فرات اور قاقلہ امام حسین کے پاس بھٹی مجے سے لیڈا انہوں نے وہیں خیام نصب کر لئے۔ دوس سے فرق وہیں خیام نصب کر لئے۔ دوس سے فرق وست بھی فائجے رہے کیاں کک کہ یزید کے لفکر میں چار بزار سے ذائر جنگجو شامل ہوئے ، تو لفکر نے فرات کے ساحل پر تبعد کرلیا ، امام حسین اور آپ کے اصحاب کا محاصر ہ کرلیا اور ان پر یانی بند کرویا۔

عربن معدفة وان قيس وجيجااوراس علما:

"دستن ع م م و كوف كون آئ إلى؟"

جبةرة بن فيس آيا والمحين في جيب ابن مظاهر سدديافت كيا!

"كيام ات كيان ايم

### (ایجابدرون) در کارگرای مبیب نے مون کی:

" فی بال ..... بیقرو بن قین ہے۔ ٹی اسے پیچات ہوں۔ بیر موجا مجما آ دی ہے، میرے خیال میں بیآٹ سے قال نین کرے گا۔"

قروآ یا .....امام حمین کوسلام کیا اور عربن سعد کا پیغام پیچایا، امام حمین نے فرمایا: "کوفدوالول نے جھے خط کلف کراپنے بہال بلایا ہے۔ اگر آئیں بیرا آنا تا کوار ہے تو میں واپس جلا جاؤں گا۔"

قرة بن قيس فاموش بوكيا .... مبيب ني كها:

''افسول ہے قرہ .... جمہارے اور، کیے تم ظالموں کے پاس اوٹ کرجارہے ہو، امام حسیق کی تھرت کرو۔''

قرة نے كيا:

"ابھی قویس عرسد کے یاس جواب لے کرجاؤں گااس کے بعد فور کروں گا۔"

تويرعم

الاج ماہ محرم کی نویں تاریخ آئی تورات کے وقت عمر بن سعدنے عملہ کرنے کا تھم دے ویا اس کا تشکر امام حسین کے قیموں کی طرف بوصار

ندنب بدج على في وهمن كا في آوازى قواي جمالى حسين سے كها: "وهمن قريب آسكے جيں۔"

ا ہام حسین نے اپنے بھائی عباس کو کھم دیا کدان سے آنے کا سبب پوچھو! حضرت عبال اپنے محوازے پر سوار ہوئے، آپ کے ہمراہ ہیں سوار اور تھے جبیب بن مظاہر بھی ساتھ تھے۔عباس نے ان سے پوچھا کے تبہارا کیا متصدہے؟

# (انحاب دول فر الحادث و المحادث و ال

"یا تو آپ لوگ بغیر کی قیدو شرط کے این زیاد کی فرمانبرداری قبول کرلیں، یا جگ کیائے تیار ہوجا کیں۔"

صورت حال سے آگاہ کرنے کے لیے حفرت عباق حضرت امام حمیق کی طرف لوث محقر

حبيب و بيل قائم رب، اورانيس فيحت كرنے كي

ضدا کی هم کل خدا کے مائے تم سب سے بدترین لوگ قرار پاؤگ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے خلاف اعمال بھیج ہیں اور رسول کی وریت، ان کے اہلیت اوراس شمر ' کوفہ'' کے را تو ل کونماز پڑھنے والوں کو تل کیا۔

الاره في كها:

"اسعبيب اتم الي فس كانزكيرو"

زميرف الكاجواب ديا:

"اے قو خدانے پاک کردیا ہے، اوراے ہدایت بھی کردی ہے، اے عورہ اہم خدا سے دروا ہے خدا سے دروا ہے خدا سے دروا ہے خدا

عزره نے کہا:

"اعد بيرام وتهين الى سف كاشد نين محق تق"

ز بیرنے کیا: "میں بچسے واپس لوٹ رہاتھا، راستہ میں ان کا اور میرا ساتھ ہو گیا تو مجھے اللہ کے رسول یاد آ مجھ تو میں نے بھی بہتر سمجھا کدان کی تصرت کروں اور خودکوان پر قربان کردوں۔"

# الحاردول كري المراح الم

### نمازكيك

جب معرت عباس في الي بعالى كو اجره سناد بالوام مسكن في مرايا:

"ان کے پاس جاؤ ..... آخ رات سے کل تک کیلے مہلت طلب کرؤ تا کہ ہم رات میں اپنے رب کے لیے نماز پرھیں اور اس سے دعا واستغفار کریں، خدا جا تا ہے کہ جھے نماز ، طاوت قرآن اور دعاواستغفار سے کتنی مجت ہے۔"

حعرت عبال ان کے پاس سے اوٹ آئے اور آنے والی کل تک کیلے مہلت طلب کی۔ این سعدنے کچھ سوچا اور خیال کیا ..... ہوسکتا ہے کہ امام حسین اینے فیصلہ کو بدل دیں اور تسلیم ہوچا کیں ،البذااس نے مہلت دے دی اور کھا:

"م نے جہیں کل تک کی مہلت دے دی ہے اگر تم تسلیم ہو مجھ تو ہم جہیں امیر اتن زیاد کے پاس لے چلیں مے ، اور اگرا تکار کیا تو ہمیں جہوڑیں مے نیس -"

# جنگ کی تیاری

ا مام حسین اور آپ کے اصحاب نماز ، دعا اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے ہوسکتا ہے اس دنیاش ان کی آخری رات ہو۔

خیے ایک دوسرے سے فاصلہ پر گلے ہوئے تھے، اہام حسین نے انہیں اسے قریب قریب کریب نگانے کا تھی اسے قریب کریب نگانے کا تھی دیا کہ جس سے ان کی پیشن ایک دوسرے سے الجھ جائیں اور حملہ کے وقت دھن آ سانی سے ندا کھاڑ تکیں ، ای طرح خیام کی پیشن پر خش تی کھودنے کا تھم دیا تا کہ ایک حافظہ کی جاسکے۔

الم حسين ني اين اسحاب كوجع كيا اوران عفر مايا:

(اسحاب رسول کی الحال الح

دهیں خداکی ثناہ کرتا ہوں بہترین ثناہ اورخوشحال وقتک حالی میں اس کی حرکتا ہوں، پالنے والے میں تیری حرکتا ہوں کرتونے نبوت کے ذریعہ ہمیں بزرگ عطاکی قرآن کی تعلیم دی ، دین تمجمایا، ہمیں کان ، آگھیں اور دل عطاکیا اور ہمیں مشرکین میں قرار نبیس دیا۔''

"المابعدا من نہیں جانتا کہ بمرے اصحاب سے بہتر اور میرے الل بیٹ سے زیادہ نیک کو اصحاب واہل بیٹ سے زیادہ نیک کو اصحاب واہل بیٹ سے دارہ نیک کو اصحاب واہل بیٹ سے موں میرے طرف سے خداوند عالم جمہیں جزاء فیرعطا کرے، میں جمتنا ہوں کہ دشمنوں کی طرف سے کل جنگ کا آغاز ہوگا اور بیآ خری دن ہے میں تم میں ہے ہم میں تم میں سے ہم میں تم میں سے ہم ایک آخر کا کا اتھ کی کو کر کال جائے۔"
ایک آدی میرے اہلی ہے سے ایک ایک آدی کا ہاتھ کی کو کر کال جائے۔"

سب نے جانے سے اٹکار کردیا، ڈلٹ کی زندگی جینے کی کوئی قیت ٹیس ہے اور کہا: ہم اپنی جان و مال ، اہل آپ پر فدا کردیں کے اور آپ کے شانہ بٹانہ جنگ کریں گے۔

#### اسمر

ای اثناء میں ایک جوان آیا جو کہ اپنے باپ محد بن بشیر حضری کو تلاش کر رہا تھا۔ جوان نے اپنے باپ سے کہا" میر ابھائی تیر ان کے قریب گرفتا کر لیا گیا ہے" باپ نے کہا" جھے یہ پیند کیش کہ وہ اسیر ہواور میں اس کے بعد زعرہ ہوں" امام حسین نے فرمایا" میں نے تم سے اپنی بیعت اٹھالی ہے، لہٰذا تم اپنے بیٹے کو اسیری سے رہا کرانے کیلے کوشش کرو"

محمہ بن بشیرنے بیر کتبے ہوئے اٹکار کردیا ''اگر میں آپ کوچھوڑوں تو درندے مجھے زندہ بی کھاجا کیں''

الم حسين في الميس إلى كير عطاك جن كي قيت أيك بزارد ينارهي مجرفر الا:

# (اسحابرسول کی الحال الح

نسف شب میں امام حسین قریب کے ٹیلوں کا معائد کرنے کے لیے فکلے تو آپ کو آپ کو آپ کے سے معالی میں سے نافع بن ہلال علی نے دیکھ لیا اور آپ کے پیچے چل دیے ، امام حسین نے ان سے نکلنے کا سب دریافت کیا تو اُس نے کیا:

"فرنعدرسول اورتا مول ككونى آئ يرحمله شكردي

امام حسين فرمايا:

"میں نشیب وفراز جگہول کے معائد کیلئے لگلا ہوں جہاں سے گھڑسوارول کے حملوں کاخوف ہے۔"

امام حسین ہلال کا ہاتھ تھاہے ہوئے لوٹ رہے تھے، اثناء راہ میں امام حسین نے ہلال سے فرمایا:

''کیارات کے اندھرے شل دو پہاڑوں کے درمیان سے فرار کر کے اپنی جان بچاؤ کے مین کر ہلال رونے گئے اور عرض کی:''آپ کو کیسے تنہا چھوڑ دوں؟ خدا کی قتم ایسا ہر گڑ نہیں ہوگا' یہاں تک کدآ ہے کے ساتھ جام شہادت نوش کروں۔''

جب امام حسین کے قریب پہنچ، خیمہ زیدت میں واقل ہوئے، بلال باہر ہی انظار کرنے لگے۔

بلال نے مناکہ بی بی ندیث اپنے بھائی سے کہدری جین" کیا آپ نے اپنے اصحاب کا استحان کے لیا ہے، ان کی نیوں کو پر کھالیا ہے، ورتی موں اکیس جنگ کے وقت

(انحاب رمول د المحادث المحادث

امام حسين في فرمايا:

"خدا کی تم میں نے انہیں آ زمالیا ہے دہ سب دلا در ہیں دہ مجھ سے پہلے جام شہادت کی طرف ایسے بی ہمکتا ہے"، جب کی طرف ایسے بی ہمک رہے ہیں جیسے شیرخوار بچہ مال کے پیتان کیلئے ہمکتا ہے"، جب نافع نے بی بی زینب کا کلام سنا تو روتے ہوئے حبیب بن مظاہر کے خیمہ میں پہنچ اور ان نافع نے بی بی زینب کا کلام سنا تو روتے ہوئے حبیب بن مظاہر کے خیمہ میں پہنچ اور ان نافع نے بی بی بی بی اور دہ ہی ان کے خیمہ کے پاس جا کرائیس یقین دلا دیں ایسا شہوکہ محورتیں بیدار ہوجا کیں۔ شہوکہ محورتیں بیدار ہوجا کیں۔

حبيب أعظم خيمه چوژ ديا اور ندادي "اي حميت وغيرت والو!

لوگ اپنے خیمدے نکل پڑے، حبیب کے پاس بھٹ ہو گئے، حبیب نے ان سے کہا "مارے ساتھ خیمدندنٹ کے پاس چلوتا کہ ہم بی بی ندیث اور دوسری عورتوں کواطمینان دلا دیں۔

لوگ اپنا اسلح اٹھا کر خیمہ زینٹ کی طرف چائے قریب پہنچ کرسب حبیب کے پیچے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آ وازے کہا''اے دسول ڈادیو! پیٹمبارے جوانوں کی چکتی ہوئی تکواریں ہیں ،سب نے تم کھائی ہے کہ جو بھی تمہاری طرف آ گھاٹھا کر دیکھے گا ان سے ان کی گردن اڑا دیں گے۔ پیٹمبارے غلاموں کے نیڑے ہیں۔ انہیں تمہارے وثمنوں کے نیڑے ہیں۔ انہیں تمہارے وثمنوں کے سینوں ہیں اتارنے کی تم کھائی ہے۔

میکلمات کن کر بی بی زیعتِ اوران کے ساتھ دوسری عورتیں رونے لگییں اور سب نے بیک زبان کہا'' اے پاک بازوارسول کی بیٹیوں اورامیر المرمنین کے خاندان کی عورتوں کی حفاظت کرو۔ اسی بروال کی در این مطابر کی در میں اس مطابر کی کا اور سب اس مطابر کی کا اور سب مطابر کی کا اور سب مطابر کی کا اور سب مطابی کی مرتے دم تک مقاومت ودفاع کریں گے۔

خواب

سباپنے اپنے خیموں میں چلے مجھے بعض مونے لگے تا کیکل کے معرکہ میں فرحت کے ساتھ جا کیں بعض تلاوت قران اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو مجھے۔

ا مام حسین اپنے خیر شی موارکومیقل کرد ہے تھے کہ آپ کو تھن محمول ہوئی تو آسکیس موندلیس نیند آسٹی ہو کا وقت تھا، حسین نے خواب شی دیکھا کہ کوں نے آپ پر حملہ کر دیا ہے اور آپ کو کا شنے گئے میں ان کے درمیان ایک چشکیرہ کا ہے جو آپ کی گردن پر حملہ کرنا جا ہتا ہے اور گوشت فوچنا جا ہتا ہے، حسین نیندہے بیدار ہوئے اور فرمایا:

انا لله وانا اليه راجعون

عاشو

دسویر محرم کی صبح طلوع ہو پھی تھی، امام حسیق نے اور آپ کی اقتداء میں اصحاب نے صبح کی نماز اواکی، پھر وہ جنگ کیلئے تیار ہوئے، آپ نے لشکر کو چھوٹے چھوٹے تین حصول میں تقسیم کیا، میند، اس کے سپر سالار زمیر بن قین تھے، میسرہ، اسکے سپر سالار حبیب بن مظاہر تھے، قلب لشکر، اس کے سپر سالار آپ کے بھائی حضرت عباش تھے۔

امام حسین ناقد پرسوار ہوئے اور لشکر یزید کے پاس پیٹیے، انہیں تھیجتیں کیس اور اس جرم کار تکاب کرنے ہے منع کیا سمجایا، کیکن بے فائدہ، انہیں شیطان نے مگراہ کر دیا تھا۔وہ یا و خدا کو بھول چکے تھے۔

# (اسحاب دسمال و المراكز المراكز

جنگ

یزید کے نظر کی طرف سے زیادتی شروع ہوگی ، انہوں نے حسین کے خیمہ پر تیر برسانا شروع کردیۓ۔

المام حسين كاصحاب في كها "المرشريفوا موت كي طرف بوهو"

دونوں لشکرمعرکہ میں الجھ کئے، دونوں میں نہ برابری تھی تہکوئی تناسب تھا۔سر جاعباز تعمیں ہزار کے لشکر کے مقابلہ میں تھے۔

جنگ کا پہلا مرحلے تم ہوگیا اور اہام حسین کے آدمی اپنے ٹھکانے پرواپس آگئے۔ یزید کے لفکر نے وحشیانہ تعلہ کر دیا ، اہام حسین کے نفکرنے تابت قدی سے مقابلہ کیا اور فرزید رسول سے دفاع کرتے ہوئے اسحاب شہید ہونے لگے۔

مسلم کی جنگ

عمر بن جان نے نہر فرات کی ست سے براحملہ کیا ،اصحاب امام صین نے اسکاجواب دیا اور دلیراند جنگ کی۔

الم مسین کے اصحاب میں سے مسلم بن موجد نظر پزید کے دسیوں فوجوں سے تھا جگ کرتے رہے کہاں تک اڑتے آخرکار ذخی ہوکرز میں پر گر بڑے۔

جب امام حمین نے بیرحالت دیکھی تو دشمن پرشیر کی طرح کیکے حبیب بن مظاہر بھی آپ کے ساتھ شے اور مسلم بن موجد کونجات ولائی۔

> مسلم اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گزاررہے تھے۔ امام حسین نے رندھی ہوئی آواز بی فرمایا:

"اے سلم! فدائم پردم کرے"

ان میں سے بعض نے اپناوقت پورا کرلیا اور بعض انظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی نیس کی ہے۔

صبیب اپنے دوست کے پاس بیٹے گئے اور کہا''اے مسلم ا تمہارے زخی ہو جانے سے مجھے بہت ملال ہے بیل جمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔

مسلم نے آ ہت ہے کہا'' اگریس تہارے بعد جیتا تو کہتا کہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جھے وصی بنا دو۔ مسلم نے حبیب کی طرف دیکھا اور پھرام حسین کی طرف ملتفت ہوئے اور کہا'' اے حبیب ایش حبیب کی طرف دیکھا اور پھرام حسین کی طرف ملتفت ہوئے اور کہا'' اے حبیب ایش حبیب وصیت کرتا ہوں کہ اپنی جان کوام حسین پر قربان کر دینا۔ حبیب نے جرات کے ساتھ کہا'' خدا کی تم ایسا ہی کروں گا'۔

#### مرث

آج حبیب بیمحسوں کررہے جی کدان کا دل مسرت سے جرگیا ہے، چیرہ پر مسکراہٹ ہے، ایک سحانی کو تجب ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے " کیا بیٹوش ہونے کا وقت ہے؟"

صبیب نے کہا'' کیونکہ خوش نہ ہوں جبکہ جانتا ہوں کہ عنقریب شہید ہو جاؤں گا اور اس کے بعد جنت بیں بینچ جاؤں گا''۔

### آخري نماز

منے سے ظہرتک جنگ ہوتی رہی۔امام حسین کے اصحاب میں سے ایک نے سورج کی طرف دیکھا معلوم ہوا کہ زوال ہوچکا ہے، نماز کا وقت ہوگیا ہے۔

امام حسین نے فرمایا: جنگ روک دوتا کرنماز اواکی جائے۔ حصین بن نمیر چلایا''اے حسین اتمہاری نماز قبول نہیں ہوگی''

حبیب بن مظاہر نے خضبناک ہوکر کہا'' گدھے تم یہ بیجھتے ہو کہ آل رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تمہاری نماز قبول ہوجائے گ''

خاتمه

حسین کوخصہ آگیا، اس نے اپنے گھوڑے کوکوڑا مارا اور حبیب پر حملہ کر دیا، حبیب نے اس کامقابلہ کیا اور اس کے گھوڑے کے مند پر ضرب لگائی، حبین بن ٹیمرز مین پر گر پڑا۔
حبین کو بچائے کے لیے دسیوں فرجی آگئے تو حبیب ان سے الجھ گئے اور دلیرانہ قبال کیا۔ضعیف العر ہوئے کے باوجود حبیب نے ان میں سے چے کوئل کرڈ الا۔ جنگ کی کہما گہمی میں ایک وہوکہ باز نے حبیب بن مظام کوتاک کر نیز ومارا اور وہ ریت پر شہید ہوکر گر پڑے۔ اس طرح اس جلیل القدر صحابی کی زندگی کا خاتمہ ہوگیا کہ جس نے اسلام کے دفاع میں پوری زندگی صرف کی ن

حصین بن نمیر نے حبیب کے قل بی پراکٹناندی بلکدان کا سرقلم کر کے اپنے گھوڑ ہے کی گردن میں اٹکا یا اور اپنی اس پست حرکت پرمبابات کرتے ہوئے نظر کے درمیان میں طہلنے لگا۔

امام مسین نے اپنے صحالی کو بچانے کی کوشش کی الیکن جب آٹ پیٹیجاتہ کا متمام ہو چکا تفاغم سے آٹ کے آنسونکل پڑے۔

میرے نفس اور میرے صحافی کی حمایت کا اجر خدا کے ہاتھ .....

انا لله وانا اليه راجعون



غم زدہ امام حسین اپنی جگدوا پس تشریف لے آئے کیونکہ آپ اپنے قریب ترین اور مخلص وباو فاصحا بی سے محروم ہو چکے تھے۔

### مومنول کے قلب

آج جب انسان دنیا بھر کے آزاد سردار کی زیارت کے لیے کربلا جاتا ہے قددور سے سونے کا ایک بلند گنداور لیے بینارد کھتا ہے۔ پھرعطر و بھار کی خوشبوے معمور حرم مطبر میں داخل ہوتا ہے تو امام حسین کی ضرح کے پاس ایک ضرح کو کھتا ہے یہ تی اسد کے سردار اور وفاداروں کے شیر حبیب بن مظاہر کی ضرح ہے۔

یقیناً جوامام حسین کی زیارت کرتا ہے وہ ان کے جواری کو گھی اس طرح سلام کرتا ہے۔ سلام علیٰ حبیب بن مظاهر اسدی





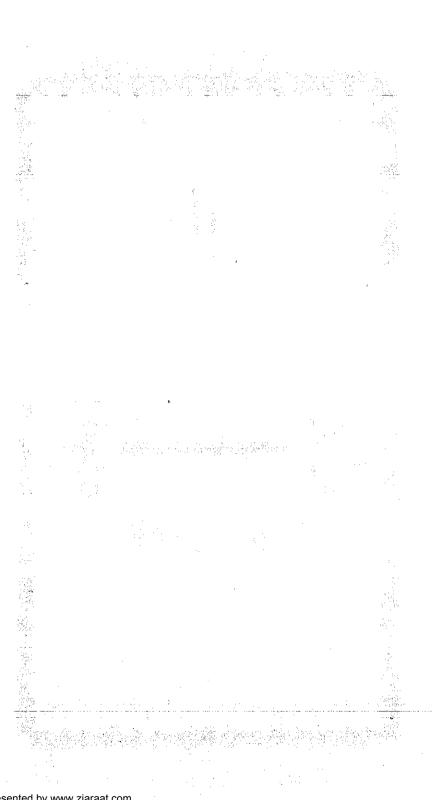

# اسحاب رسول و المحالم ا

کوفدی معجد میں حضرت علیٰ کوشہادت پائے ہوئے ہیں سال ہو بیکا ، تھے، اب کوفہ ۲۰ھے کے آخری دن گزار رہا تھا۔

میح کا وقت تھا، میٹ حب عادت مجور کے درخت کے پاس آئے اس کے جاروں طرف پانی کا چھڑ کاؤ کیا، زیمن سے خوشبو پھوٹ نکل، دورکعت ٹماز بجالائے اور پھر مجور سے فیک لگا کر بیٹھ گئے۔

وہ بیں سال سے زیادہ زمانہ سے اس مجوری دیکھ بھال کرتے چلے آرہے ہیں، ریم مجور پہلے سومی اور برگ و ہارے خالی نہیں تھی ، بیس سال قبل مچل اور پڑوں والی اور سامیہ ذار تھی۔

سالہائے سال سے میٹم اسے ویکھتے چلے آرہے تھے اور ہر دفعہ اسکے پاس دو رکعت نماز پڑھتے اور مجورکو ٹاطب کر کے کہتے" فدانے تھے میرے لیے اور مجھے تیرے لیے پیدا کیاہے۔

میٹ اس مجورے بہت مانوس شے جب وہ ہری بھری تنی اس وقت بھی اے پائی دیتے تنے پھروہ دن بھی آیا کہ وہ سو کھ کرخٹک کٹڑی بن گئی پھراس کے اوپر کا حصہ کا نے دیا گیا ماب اس ہرے بھرے درخت کا نئد ہاتی بچاہے۔

لکین جب بھی فرمت ات ہے میٹم اسے ضرور د کھنے آتے ہیں۔

229

# اسى برسول كى الوالم الموالي ا

#### ولأوسك

میم تمارهبر کوفد کے زویک نبردان میں پیدا ہوئے ،اصل میں بیارانی ہیں بیچنے میں قبیلہ بی اسد کی ایک عورت کے غلام تھے۔

حضرت علی نے انہیں خرید کر آزاد کیا لیمی انہیں ان کی حریت لوٹا دی۔ حضرت علی عنفوان شباب ہی ہے کویں اور نہریں کھودتے اور باخوں کی سینچائی کرتے تھے۔ جب خاصا پیسہ جمع ہوجا تا تو اس سے غلام یا کنیز خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ جس سے انہیں ان کی حریت واپس ٹل جاتی تھی۔ واپس ٹل جاتی تھی۔

جب میش آ زاد ہو گئے تو انہوں نے کوڈ کے بازار ش مجوری بیپنا شروع کردیں۔ میشم بہت ہی سادہ زعر کی گزار تے تھے، ان کے دل میں بس اسلام اور علیٰ کی مجت ہی تھی۔ حضرت علیٰ نے بہی سمجھایا تھا کہ اسلام ہی حریت کا راستہ ہے، اگر انسان عزت و سربلندی کی زعر کی گزار نا اور سعادت کے ساتھ و نیا سے الھنا چاہتا ہے تو اسے ضدا اور روز آخرت پرایمان لانا چاہے اور خدا کے طاوہ کی سے ٹیس ڈرنا چاہے۔

میٹ کی زعرگی ایسے بی گزرتی رہی ، کوفد کے بازار یس مجوری بیچے ہوئے ، ونیاوی زعرگی کی رنگینیاں پینونیس ہیں۔

حضرت علی حضرت میشم تمارکوان کی صفائے روح اور طہارت فلس کی بنا پر دوست رکھتے ہیں البذا بھی بازار میں ان کی دوکان پرتشریف لے جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور انہیں تعلیم دیتے ہیں، میشم علی کی باتوں کوکان لگا کر سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ علی علم نبی کا باب ہیں، رسول کا ارشادے: "میں علم کا شہرہوں اور علی اس کا وروازہ ہیں"

### الحاب ربول کی کارگری کی کارگری

اصلی نام

اگر حضرب على سے ميم كى ملاقات ند ہوتى تو وہ تبيلداسدى عورت ہى كے غلام رہتے ان كانام سالم تھا۔ جب حضرت على في ميم كوعورت سے خريدا تو انكانام يوچھاء انہوں نے كہا: "سالم"

على نے فرمایا:

"رسول نے بھے خروی ہے کہ عم می تمارانام میم ہے"

مینظم نے تعب کے ساتھ کھا آمیرے اصلی نام سے تو کوئی بھی واقف ٹیس ہے، اللہ اور اس کا رسول سچا ہے۔ اس ون کے بعد مینظم حضرت علی سے جدا تہیں ہوئے۔ یقیفا شاگر دکو ایسا تعظیم استادل کیا تھا جس نے رسول کی آخوش شی تربیت یائی تھی۔

### صحرايل

جوبھی رات کے وقت محراش جاتا ہے وہ آسان کوستاروں سے بھراد کی تاہے۔ نتیجہ میں اس کادل اللہ کی اطاعت کی طرف جمک جاتا ہے۔

حضرت علی رات کے وقت صحوالی جاتے اور الله کی عبادت کرتے اور اس سے دعا کی موتا تو آپ جنتا دعا کی ہوتا تو آپ جنتا دعا کی ما گلتے تھے۔ بعض اوقات آپ کے ہمراہ اسحاب میں سے بھی کوئی ہوتا تو آپ جنتا چاہجے علوم دی سے نوازتے تھے۔

ایک روزیم این آپ کے ساتھ تھے،آپ ان سے گفتگو کرتے بعلیم دیے اور انیس منتقبل میں پیش آنے والی چیز ول سے خبر دار کردیے تھے،امام کو علم غیب نیس ہوتا ہے۔ لیکن وہ جاننا جا ہے جی جان لیتے ہیں، ہال انیس رسول کی بیان کردہ ساری چیزیں یادھیں

جن میں آپ نے معتقبل میں رونما ہونے والی اشیاء کے بارے میں خردی تھی۔

میٹ تمام باتوں کوفورے سنتے تھے اور جب امام نماز کے لیے اٹھتے تو وہ ہمی آپ کی افتداء میں نماز پڑھتے اور امام کی مناجات کوفورے سنتے تھے۔ اس طرح حروف ان کے ذہن پر نقش ہوجاتے اور ان کے نفس میں کلمات جلوہ کر ہوجاتے تھے۔

# میثم ط کی دوکان

میٹم سے طلاقات کے لیے امام بازار میں تشریف لاتے ہیں۔ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بعض لوگ وہاں سے گزرتے ہیں لیکن خلیفہ کوئیس پہچانتے۔ جولوگ امام کو پہچانتے ہیں وہ جیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ خلیفہ ایک مجمور بیچنے والے آدی کے پاس بیٹھتے ہیں۔

ایک روز حضرت علی بازار یس مجور کی دوکان پرتشریف لے گئے اور میٹم کے پاس بیٹھ گئے ، میٹم امام سے اجازت لے کر قضائے حاجت کے لیے چلے گئے دوکان ایسے ہی مچھوڑ گئے ، مصرت علی مجور کی دوکان پرتشریف فرما ہیں۔اس اثناء میں ایک شخص آتا ہے چار درہم کی مجوری ریٹر بیٹ ایسے۔

مین آتے ہیں درہم دیکھتے ہیں جرت ش پڑجاتے ہیں کیونکددرہم کھوٹے تے،امام مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں: "درہم والاابھی والیس آئے گا"

واپس! میٹھ کواور زیادہ تنجب ہوتا ہے کہ دہ مخص کیوں واپس آئے گا جو کھوٹے درہم میں بہترین کھجورلے کیا ہے۔

تحوڑی ویر بعد درہم والا لوث آتا ہے۔ بے قراری کے ساتھ کہتا ہے: '' جھے بیہ مجور پہنیں چاہئیں، اندرائن ہے جھی نیادہ کڑوی ہیں مجور پہنیں چاہئیں؟

(اسى بريول كى المحالية المام نے فرمایا:

"جيسي تهارك دربم كوفي موعي

جیرت سے درہم والے کامنہ کھل عمیاء اپنے درہم لے کروالی چلا عمیا۔

### حمرالامت

میم بہت بڑے عالم منے ، انہوں نے حضرت علی سے علم حاصل کیا تھا۔ ایک روز میم خ نے این عبال سے فرمایا:

اے ائن عبال تغیر قرآن کے بارے ش تم جوجا ہو جھے پوچلو، قرآن کی تنزیل ش نے امیر الموغین سے بھی ہے اور انہوں نے جھے اس کی تاویل و تغییر سکھائی ہے۔ ابن عبال اپنے استاد کے سامنے شاگرد کی طرح بیٹے ہیں اور تغییر و تاویل کا علم حاصل کرتے ہیں۔

الل کوفد کے بڑے لوگوں میں سے پیٹی جب بھی عمروین حریث کو دیکھتے تو کہتے تھے ''عن قریب میں تمہاری بھسالیگی میں آؤں گا، میرا خیال رکھنا''۔

عمروکوان باتول سے تعجب ہوتا اور کہتے: '' کیا تم این مسعود یا این عکم کا گھر خریدنا چاہتے ہو؟ لیکن میٹم خاموش ہوجاتے اور عمرو بن حریث دانتوں میں الگی و با کے رہ جاتے۔ میٹم کیا کہنا جاہے ہیں؟

دن اور سال گزرتے رہے کوفہ میں ایک کے بعد دوسرے ظالم حاکم اور گورز آتے رہے کو گول کو بدترین سنز اکیل دیج رہے۔

### ("01" - 10" ) ASY ASY ASY ASY ASY ASY (10" - 10")

### بازار

جب زیاد ابن ابیہ کوفہ کا حاکم مقرر ہوا تو اس نے امام علیٰ کے اصحاب کو یکے بعد دیگرے رائے سے بٹانا اور انہیں قبل کرنا شروع کرویا۔

وہ علی اور آپ کے دوستوں کے دہمن معاویہ کا تھم نافذ کرتا ہے، ہرروز منبروں سے حضرت علی برلعنت کرنے کا تھم دیتا ہے۔

ایک روز بازار والول نے اس حاکم کے ظلم کی شکایت کی جس کو گورزل نے مقرر کیا تھا، نیکن وہ ڈرتے تے، البذاوہ میٹم کے پاس آئے اورا پنے او پر ہونے والے ظلم کی شکایت کی اور کہا:'' ہمارے ساتھ امیر کے پاس چلیے' اس سے بازار کے حاکم کی شکایت کر کے اس کی معزولی کا مطالبہ کریں گے۔
کی معزولی کا مطالبہ کریں گے اور اس کی جگہ کی دوسر نے کو مقرر کرنے کا مطالبہ کریں گے۔
میٹم ان کے ہمراہ گئے ، قصر میں داخل ہوئے۔ گورز سے گفتگو کی اور اسے بازار کے حالات سے آگاہ کہا۔

اکیسپای خالفین میں سے تھا وہ میٹم کی گفتگواور بے باکی سے خضبناک ہو گیا'اس نے کہا:''اے امیرااس شخص سے آپ واقف جین'؟ بیچھوٹا ہے، سے کہا:'' میں سچا ہوں، میرے مولا امیرالموشیق بھی میڈم نے کہا:'' میں سچا ہوں، میرے مولا امیرالموشیق بھی سے جیں۔''

محر کے انقال کے بعد جلیل القدر صحابی حبیب این مظاہر بھی حفرت علی ہی کے ساتھ رہے دہ اور المونین کے بہت ہی معتمد صحابہ میں سے شخے ایک روز میں گھوڑے ہراس جگہ سے گھوڑی ہر سوار جگہ سے گھوڑی ہر سوار حکے ہے لوگ بیٹھے تنے دوسری طرف سے گھوڑی ہر سوار حبیب بن مظاہر تشریف لائے ، بی اسد کے سامنے دونوں کی ملاقات ہوئی مجتفر گفتگو ہوئی

حبیب نے مسکراتے ہوئے کہا: ' گویا میں منج اور بڑے پیٹ والے کورز ق کے گھر کے پاس فر بوزہ بیچے ہوئے و کھ رہا ہوں کہ جس کورسول کے بیٹ کی عبت کے جرم میں دار برچڑ صابا جائے گا''۔

میم نے کہا: ''میں ایک سرخ زلف دالے آ دی کو پہچاتا ہوں جواہے نی کے واسے کی نصرت کیلئے نکلے گا اور قبل کر دیا جائے گا' کوفہ میں اس کا سرلایا جائے گا''۔

دونوں دوستوں نے اپنی اپنی راہ لی اور بنی اسد آ ہستہ آ ہستہ آ پس میں گفتگو کرنے کیے ہیم نے ان دونوں سے پڑا جمعوٹا نہیں دیکھا ہے۔

ای اثناء میں ادھر سے حبیب و تمار کے دوست اور حضرت علی کے تخلص سحانی رشید اجری گزرے، اور اپنے دوستوں کے بارے میں پوچھا تو بی اسد والوں نے بتایا '' دونوں یہاں تھا بھی اجمی جدا ہو کر گئے۔ دونوں الی الی یا تیں کہدرہے تھے''، رشید مسکرائے اور کہا '' خدا میٹ پر رحم کرے' وہ یہ کہنا بھول گئے کہ جو صبیب کا سر لائے گا اس سودر ہم زیادہ دیے جا کیں گے۔

رشید بھی چلے گئے تو بنی اسد کے لوگوں کے تبجب کی انتہا شد بھی اور ان کے بارے ش کنے لگے خدا کی تنم بیان دونوں سے زیادہ جمولے ہیں۔

مینوں گزر گئے۔ العظیم کامبینہ آگیا توئی اسدنے دیکھا کہ این زیاد کا سیائی کوفہ کی مرکوں پرایک طویل نیزے کے اوپر صبیب بن مظاہر کا سرلے کر گھوم رہاہے۔

قا فلر

معاويين ابوسفيان مركيا قرتمي سال كاعريس اس كابينا يزير تخب خلافت برشمكن

کوفہ کے حالات جاسوسوں نے پزیدسے بتا دیے ، پزیدنے مسلمانوں کے دہمن سر جون سے مشورہ کیا۔سر جول نے کہا بھرہ کے ساتھ ساتھ عبیدہ اللہ بن زیادہ کو کوفہ کا مجل حاکم بنادد۔

### فيرخائد

عبیداللہ بن زیادہ نے کوفہ جا کر گرفتار ہوں کا سلسلہ شروع کردیا بہت ہے مسلما توں
کو قید خانہ میں ڈال دیا ، خصوصاً حضرت علی جبالا کے اصحاب اور امام حسین جبالا کے حامیوں کو میٹ کا مقدر بھی قید خانہ بی تھا ، عثار ثقفی اور عبداللہ بن حارث بھی پکڑے حامیوں کو میٹ کا مقدر بھی قید خانہ بی تھا ۔ جب سانحہ کر بلا رونما ہوا تو قید ہوں کو بھی تواسہ رسول کی شہادت کی توانیس بہت غم ہوا۔

مخارنے اپنے دونوں ساتھیوں، میٹم تمار اور عبداللہ بن عادث سے کہا: "خدا سے ملاقات" لین موت" کیلئے تیار ہوجاؤ۔ یہ ظالم امام حسیق کے آل کے بعدسب کو آل کردے کا "عبداللہ بن حارث نے کہا: " بی ہاں اگر ہم آج آل نہ ہوئے تو کل آل کے جا کمیں کے۔ ہرگزتم دونوں کو آل نہیں کرے گا۔"

ميم عنارى طرف متوجه موئ اوركها" مجيع مير عبيب على في رسول الله الطيليكم

(سیاب سول ما المال الما

### ايمان

یقیناً خدانے میم گوتکام یقین عطا کیا تھاوہ چٹان کی ماند ہے، کی سے خوف نہ کھاتے سے، لوگ جیداللہ بن زیاد سے خوف زدہ رہے اور اس کے سامنے کا پنتے ہے، لیکن میٹم تمار اس کی آئی موں میں آئی تکھیں ڈال کرد کھتے ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وقت آخر قریب ہے اور ظلم کیلئے بقانویں ہے اور ظالم بھی سداباتی ٹیس رہا ہے۔

معاویداوراس کے بیٹے یزید کے زمانہ حکومت میں حضرت علی کی محبت سب سے بردا جرم تھا، چنانچ علی سے محبت رکھنے والے کو وحشت ناک سزائیں دی جاتی تھیں۔

سپاہی حفرت علی کے اصحاب کوجلا وطن کرتے 'ان کی تحریک کو کچل دیتے ، قید خانوں میں وال دیتے یاقتل کردیتے تھے۔

حطرت علی ان چیزوں سے باخبر منے البنداانبوں نے اسپینا اسحاب کودصیت کی۔ ایک روزمیم سے فرمایا:

"اس وقت تمهارا کیا حال ہوگا جب بنوامیتمہیں مجھ سے برات کی طرف بلائمیں گئے" میٹھ نے عرض کی:" خدا کی تم میں آپ سے برات نیس کروں گا"۔ یقیناً میٹھ تمار کا عقیدہ تھا کہ امام سے برات یعنی اسلام سے برات ہوارسلام سے برات کفر ہے۔

امامٌ نے فرمایا:

"جنت بيل تم مير ب ساتهد موك"

کر بلا میں امام حسیق کی شہادت کے بعد این زیاد نے حضرت علی کے بہت سے صحاب خصوصاً میم تم ارکوشہد کرنے کا فیصلہ کیا۔

عبیداللہ این زیاد نے تھم دیا کہ میٹم کوقید سے نکال کرمیرے سامنے لاؤ، میٹم سے بلند آواز میں کہا: ' میں نے سا ہے کہ تم علی کے دوست ہو''

مينتم إمال

این زیاد ان دعالی " ے برأت وبیراری كااعلان كرو ....

ميخ اگرندكرول تو ؟

ابن زياد "" تو"قل كردول كا-

مین منظم خدا کی فتم امیر المومنین نے جھے خبر دی ہے عقریب تو بھے قل کردے گااور دار برج مائے گااور میرے ہاتھ یاؤں اور زبان کا فے گا۔

این زیادنے غصہ میں کہا:''میں تہارے امام کی پیشکو کی کوجھوٹا ٹابت کروں گا'' میٹھ اس حق کا غدا ق اڑاتے ہوئے ہیئے۔

ابن زيادنے اپنے سابى كو مكم ديا كي يا كا وعروبن حريث كے قريب والى مجور براكادو

اورصرف ان کے ہاتھ اور پیر قطع کردو۔

238

### تعسارر

جب عروبن حریث نے میٹم کو کھور پر لکتے ہوئے دیکھاتو میٹم کی اس بات کا مقد مجھ گئے کہ عنقریب میں تمہارا مسابی بنول گا اور تم میرے ساتھ نیک برتاؤ کرنا۔ للذاعروبن حریث نے اپنی ایک لڑی سے کہا: ''دار کی جگہ برجھاڑولگا کریانی چھڑک دؤ'

ایک شخص نے میٹم کی حالت و کی کرافسوں کیااور کہا: ''یقینائم اس مصیبت سے فع سکتے تھے'' \_ لیٹن اگرتم حضرت علیٰ سے برأت کا اظہار کر دیتے تو زندہ فیج جاتے \_ میٹم نے خندہ پیٹانی کے ساتھ کہا: '' خداکی تئم یہ مجور میرے لیے اُگٹی اور میں اس کے لیے زندہ تھا''۔

اس وقت لوگوں کے بھے ٹی بات آگئ کہ میٹم عرصہ دراز تک اس مجور کو کیوں و کیکھنے آتے تھے۔

### ا يےلوگو!

ميم تماري الطرح لوكول مع كفتكوشروع كردى

"اے لوگواتم ہیں سے جو بھی حضرت علی این ابی طالب کی حدیث سنن چاہتا ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ انہوں نے مختلف قتم کے علوم بیان کرنا شروع کر دیئے۔ لوگ ان کے چاروں طرف جع ہو گئے۔ جاسوسوں نے میٹھ کی جس نے ان کی ظلم و جہالت پراستوار حکومت کی بنیاد ہلا دی تھی کی شکایت پہنچا دی تو ابن زیادہ نے ان کی زبان کا ف دیئے جانے کا تھم دے دیا، اور جلا دان کی طرف بوجا تو میٹھ نے یہ کہتے ہوئے زبان زکالی "بے جانے کا تھم دے دیا، اور جلا دان کی طرف بوجا تو میٹھ نے یہ کہتے ہوئے زبان زکالی "بے جانے کا تھم اس کی خبر دی تھی "کے جورور را جلاد آ کے بوجا اور اس نے یہ کہد

اسحاب رول مرح المحال ا

اس طرح ایک مجابدی دندگی کاچراغ گل ہوگیا۔

دادير

دار پر چڑھے ہوئے میٹم کے چاروں طرف پولیس نے سخت پہرہ بھا دیا کیوکد لوگ اس شہیدانسان سے بہت محبت رکھتے ہیں کہ جس نے اپنی حیات کولوگوں کیلیے عمل خیرانجام دینے ش گزاراہے۔

ایک شب ش سات اشخاص جمع ہوئے ، یہ بھی بازار میں مجوری بیچے تھے۔اس شہید ے بے پناہ محبت رکھتے تھے،انہوں نے سیسطے کیا کہ اس پاکیزہ جسم کودفن کرویا جائے۔

نصف شب میں دار کے قریب بی نیخ اور پہرہ دار کو خافل کرنے کے لیے کھے دور پر
آگ روش کی، جب آ کے کے شعلے بلند ہونے گئے تو پہرہ دار آگ کے پاس جمع ہو گئے ،
ای دقت کھور فروخت کرنے دالوں میں سے دوسولی پر چھی ہوگی لاش کے پاس گئے ایک
نے کھور کے شخ کو پکڑ لیا اور دوسرے نے اُسے اُ کھاڑ لیا۔

دوستول نے اس عظیم شہید کی لاش کوا تھایا ،کوفد سے باہر لے جا کرلاش کور کھ دیا اور بند کھولے ۔ لکڑی کودور مجینک دیا ،شہید کی لاش کو فن کیا اوران کی قبر پرایک علامت بنادی۔ چھسال گزرگئے ،کوفہ میں مختار نے انقلاب کا نعرہ بلند کر دیا ۔ شہر موصل کی نہر خازر کے سواعلی علاقہ میں مختار اور عبیداللہ بن زیاد کے لئکر میں جنگ ہوئی اورا براہیم اشتر کی تلوار سے عبیداللہ بن زیاد کا سرکٹ گیا۔

جب اس کامر مخار کے پاس لایا گیا تو وہ اپنے تخت سے اُر سے اور اس شیطان کے

اے مخار اتم عقریب خروج کرو گے جسین اوران کے اصحاب وانصار کے قاتلوں سے انتقام لو گے اور اپنا پیراس کے منہ پر رکھو گے، یہ جھے امیر المومنین علی ابن ابی طالبً نے خردی ہے۔

زمانہ میں انقلاب آیا، خلادوں کا نام ونشان باتی ندرہا وہ بھی مث گئے۔ ان کے ساتھ ان کاظلم وسرکشی بھی مث گئ ، جو بھی ان کا ذکر کرتا ہے وہ ان پر اور انہیں حاکم بنانے والوں پر لعنت کرتا ہے۔

آئ جب کوئی زائر بحف اشرف سے کوفد کے آثار دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ راستے میں ایک مرصع گنبد دیکھتا ہے جہال اس شہید میٹھ کی ضرت کے جس نے اپنے شوق موثف اور مقاومت سے مرکشوں کولرزا ہرا تھا۔



\*



### (اسحاب رسول و المحالي المحالي المحالية المحالية

اسلامی ممالک پرجیس سال حکومت کرنے کے بعد ماہ رجب و جی معاویہ بن افی سفیان اس نے میں معاویہ بن افی سفیان اس نے می میں سال حکومت کے دمانہ میں اس نے میں کے بہت سے سحالی، جمر بن عدی کندی، عمر و بن الحق فزاعی، دشید جمری کوئل کیا نے استدسول امام حسل مجتبی مالک اشتر، اور سعد بن ائی وقاص وغیرہ کوز جرسے شہید کیا۔

مسلمانوں کی مرضی ومشورہ کے بغیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو وئی عہدینا دیا اور خلافت بادشاہت بن گئا۔ جسے بیٹے باپ سے میراث میں حاصل کرتے ہیں۔اس سے مسلمان غفیناک ہوگئے، کیونکہ یزیدشراب خوراور فاس جوان تھا،جس کاوفت لہوولدب اور کتوں اور بندروں سے کھیلئے میں گزرتا تھا۔

کوفداور دو مرد سے مسلمانوں کی تمناتھی کدامام مسیق طیفہ بن جاکیں وہ رسول کے نواسے ہیں ایمان و تقوی میں مشہور اور فقیروں و مسکنوں کی خرکیری کرنے میں معروف ہیں۔ البدامسلمانوں نے حسیق کے پاس کوفہ سے سیکڑوں خطاور وفد بھیج تا کہ امام حسیق کوفہ آگرانیں کا فراتیں کا فراتیں کا کہ اسام حسیق کوفہ آگرانیں کا کم انہیں کا کم سے نجات والائیں۔

امام حسين مدينه منوره من تحره بزيد كى بيعت كواسلام كے خلاف سيحق تح للندااس كى بيعت كو مكر اوريا و داند كيار بيعت كو مكر اوريا اوران كيار بيعت كو مكر اوريا اوران كيار

امام حسین نے اپنے این عم کووصیت کی کدائ فخص کے گھر مہمان ہونا جوابل کوفد کے



(اسحاب رسول) د المحالا الم

كوقد

کوفہ میں لوگ امام حسین کی آمد کے منتظر تھے، وہ بنی امیہ کے ظلم سے عاجز تھے، حضرت علی کے عدل کے مشاق تھے۔

کوفہ والوں کوخبر ملی کہ سلم این عقبل تشریف لائے ہیں، مختار تعفیٰ کے گھر مہمان ہیں۔اس طرح امام حسیق کے سفیر مسلم ابن عقبل سے طاقات اور تھم خدا کے نفاذیران کی بیت کرنے کے لیےلوگ مختار کے گھر جمع ہوگئے۔

كوفدوالول كرسام مسلم في الم حسين كالحطرية ها-

بسم اللدالرحمن الرجيح

حسين ابن على كى طرف سے موغين وسلمين كي مرير آوردوا شخاص كي نام

المالعند!

ا بی جان کی تم امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا کے مطابق عمل کرتا ہے، عدل قائم کرتا ہے، تی ہے متمسک ہوتا ہے اور اپنے نفس کے بارے میں خدا ہے ڈرتا ہے۔
مسلمانوں کی امید بندھ گی، امام حسین کا خطاخور سے سنا۔

مخار اُ اُٹھے اس بات پر سفیر حسین کی بیعت کی کہ اسلامی حکومت قائم کریں گے، فالمول کے ظاف انتقلاب بریا کریں گے اور کمزوروں کی مدد کریں گے۔

معلمانوں عیں سب سے پہلے عثار نے بیعت کی ادران کے بعد ہزاروں لوگوں نے بیعت کی یہاں تک بیعت کرنے والوں کی تعدادا فھارہ ہزار ہوگئ

# حضرت عثارثقني رضي الله تعالى عدّ

مختار بن الی عبیدہ تقفی ، کیم ہجری نیوی میں هم طائف میں پیدا ہوئے ، ان کے والد ان لوگوں میں سے بیں جو اسلام لائے اور اس کے وفادار رہے ، جن معرکوں کے نتیجہ میں فارس کے شہوں میں اسلامی فتو صات حاصل ہوئیں ان میں ہے بعض میں عبیدہ سپر سالار میں معرکہ جس میں سدھائے ہوئے ہاتھی کے حملہ میں شہید ہوگئے وان کی جگہان کے بیٹے جر نظر کی قیادت سنجالی لیکن وہ بھی شہید ہوگئے۔

کوفدیش مختار کا گھر انقلائی قیادت کا مرکز تھا، جرروز وہاں مسلمانوں کی آ مدور فت رہتی تھی۔جاسوسول نے دمشق میں یزید کواس کی خبر دی اور پیجی بتایا کہ کوفد کا گورزنعمان بن بشر انصاری بے اعتمالی وتسابلی سے کام ہے رہاہے۔

یزید نے مسلمانوں کے دشن عیسائی سرجوں سے مشورہ کیا، سرجوں نے کہا''بھرہ کے گورز عبیداللہ بن زیاد کوکوفہ کا بھی گورز بنادو''۔

عبيدالله بن زيادكوفه بي ادرمسلم كوكرفاركرن كاحكم صادركر ديا\_

الحابيرين والمحادث وا

مسلم کوفہ کے کسی گھر میں چھپے ہوئے تھے، مختار کو گرفتار کرایا گیا اور انہیں اس اذیت ناک قید خانہ میں ڈال دیا گیا جو سرداب میں واقع تھا۔

عبیداللہ بن زیاد نے نیک لوگوں سے زیمان بحردیا اور سلم بن عقبل کی حاش میں جاسوں کوفد میں گشت کرنے لگے۔ جاسوں کوفد میں گشت کرنے لگے۔

مجور ہو کر سلم نے انقلاب کا نعرہ بلند کردیا، ہزاروں آ دی آپ کے پاس جمع ہوگے، چندروز تک مسلم نے ان لوگوں کے ساتھ دارالا مارہ کا محاصرہ جاری رکھا۔

عبیداللہ پت فطرت تھا۔ اس نے بیافوایں پھیلانا شروع کردیں کے مفقریب شام میداللہ پہنا میں کا مفقریب شام میں اللہ کا دیا ہے۔ وہ کو فیکو تباہ اور لوگوں کو تہدی تھا۔

لوگوں نے ان افواہوں کی تقدیق کی اور سفیر مین کونٹھا چھوڑ دیا، ایک مرتبہ سلط پھر روبیش ہونے پر مجور ہو گئے۔

طوعد کے گھر

جاسوسوں نے بیرمراغ لگالیا کہ جناب مسلم ایک بوڑھی ویا کیزہ محودت طوعہ کے گھر میں چھیے ہوئے ہیں۔ مسلم کی گرفتاری کے لیے این زیاد نے فوج بھیج دی۔ جب فوج نے مسلم سے کہا کہ خود کو ہمارے حوالہ کر دوتو انہوں نے اٹکار کر دیا اور تن تنہا ان سے جنگ کرنے گئے، بہت زیادہ رقمی ہوگئ تو فوج نے کہا: " تنہارے لیے امان ہے"، آپ نے جنگ بند کردی، گرفتار کر لئے گئے اور فوج این زیاد کے دربار میں لے گئی۔

عبیداللہ این زیاد ایل بیٹ اوران کے شیوں سے بہت وشمی رکھتا تھا، للذاس نے جنب سلم اوران کے مسول کو قصر کے اوپر جنب سلم اوران کے مساقی ہانی بن عروہ کے آل کرنے اوران کے جسمول کو قصر کے اوپر لاکانے کا تھم دیا۔ جب ما کم چھوٹی چھوٹی چوٹی باتوں پرلوگوں کوقیدی بنانے اور آنیس آل کرنے لگا

اسىدىرون د كروال كالمرابع المرابع الم

قی کے زمانہ میں امام حسین نے مکہ کے تصدے مدینہ منورہ کور ک کیا۔ جب آپ کو سیمعلوم ہوا کہ بزید نے میرے قل کیلئے جاسوں بھی دیئے ہیں قو آپ نے مکہ کو خیر باد کہنا ہی بہتر سمجھا اور فرمایا:

"من نيس جامنا كرمر \_قل سے دمت كعبر بروف إسك"

الم حسیق کوف کی ست روانہ ہوئے، رائے میں آپ کومسلام، ہانی اور قیس بن مسبر اللہ مسیدادی کے قبل ہوجانے کی خبر ملی۔

صحراء کر بلایم امام حسین کے قافلہ کا ایک بزار کے فشر سے سامنا ہوا جس نے آپ کا راستہ روکا۔ اس کے بعد مسلسل فوجیس آتی رہیں ، یہاں تک کہ چار بزار فوج ہوگی۔ جب فوج نے امام حسین سے کہا" یا خود کو ہمارے میر دکر دویا پر بیر کی بیعت کر لویا جگ کیلیے تیار ہوجا و'' تو آٹ نے فرمایا:

" بمين ذلت قول نيس ب

امام حسین نے شہادت کاراستا فقیار کیا۔ دسویں محرم کی مجے معرک کر بلا شروع مواد بزاروں کی تعداد کئی ہیادہ اور سوار فوجیوں نے وحشیانہ حملہ کیا تو امام حسین اور آپ کے اصحاب نے جوان مردی سے حملوں کا جواب دیا اور وشمن کے ہوش اڑا دسیے۔ اس طرح سر جانبازوں نے معے مصرتک میدان جگ ش مقاومت کی۔ جب امام حسین کے ساتھ کوئی ندر ہا تو ان بزاروں سے جگ کرنے کے آپ تن تبا جب امام حسین کے ساتھ کوئی ندر ہا تو ان بزاروں سے جگ کرنے کے آپ تن تبا کیے اور اپنی شجاعت و دلیری سے وہ جگ کی جو تاریخ بشریت میں فیت رہے گی قل امام حسین کے بعد فوج نے نیموں میں آگ کے لگادی می جو تاریخ بشریت میں فیت رہے گی قل امام حسین کے بعد فوج نے نیموں میں آگ کے لگادی می جو تاریخ بھر جورق اور بھی کو اسر کرایا اور

سرحسن

شمرنے عبیداللہ بن زیاد کے سامنے نواسہ رسول کا سرپیش کیا۔ لوگوں نے حسین کا سر دیکھا تورونے لگے اور فرز ندرسول کی تھرت سے پہلوتہی کرنے برشر مندہ ہوئے۔

عبیداللہ بن زیاد نے مخار کوقید سے حاضر کرنے کا تھم دیا۔ جب سیا ہیوں نے مخار کو حاضر کیا اورانہوں نے حسین کا سرد یکھا تو تم سے آہ گی۔ اس وقت سے مخار انقلاب بریا کرنے اورانبیاء کی اولا دے قاتلوں ، جو اس نئس کے قس کرنے والے ہیں جس کا تقل خدا نے حرام کیا ہے اور لوگوں کا حق فصب کرنے والوں سے قصاص لینے کے بارے میں سوچنے لگے۔

# حضرت ميثم تماريني الله تعالى عنهُ

علیٰ کے اصحاب میں سے میٹی م تمار صالح اور نیک آدی متے اور علم امام سے بہت کھ حاصل کیا تھا۔ بخت رکھ حاصل کیا تھا۔ بخت رکھ خاصل کیا تھا۔ بخت رکھ خاصل کیا تھا۔ بخت رکھ ان کے ساتھ قید میں تھے۔
ایک روز می ارفی میں ہے کہا: ''مین فالم این زیاد فرز عبر رسول کے بعد ہمیں ہمی آل کروے گا''
میٹی نے کہا: '' مجھے میرے حبیب علی نے فہر دی ہے کہ میں '' میٹی '' عنفر یب قبل کیا جاؤں گا اور مجور کے درفت پر مجھے سولی دی جائے گی، لیکن تم مختار قیدے رہائی پاؤ گے اور اس گا سرتہا رہے ہیں کے بیچے ہوگا۔
اس شیطان ''ابن زیاد'' سے جنگ کرو گے اور اس کا سرتہا رہے ہیں کے بیچے ہوگا۔

منيہ

عارى ببن مفيه،عبدالله بن عمر بن الطاب كى زوجتى اورعبدالله كے تعلقات يزيد



(اسحاب رمول كر المراكب المراكب

بن معاویہ سے بہت ایتھے تھے وہ عنار کے لیے واسط بن گئے۔عبیداللہ مختار کے قل کاعزم کر چکا تھالیکن پزید کی طرف سے بہت جلدا یک قاصد پہنچا اور مختار کی آزادی کا پروانہ لایا۔

عبیداللہ بن زیاد نے خط پڑھا، پزید کے علم کی تقبیل کی، مختار کوقید سے بلوایا اور شکد لی سے کہا:'' میں تنہیں صرف تین دن کی مہلت دیتا ہوں اگر اس کے بعد کوفہ میں پائے گئے تو قتل کردوں گا''۔ مختار نے مکہ کے قصد سے کوفہ چھوڑ دیا۔۔

### عبدالله أبن زبير

عبداللہ بن زبیرا پی خلافت کا اعلان کر چکا تھا، لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی، لیمن قو اس سے محبت رکھتے تھے اور پر کھی نہیں۔ بنی امیہ سے نفرت کی وجہ ہے اس کی طرف آگئے تھے۔

مختار عبداللہ بن زبیراوراس کی طمع سے واقف تھے، لیکن چونکدائن زبیر ظالم بنی امید کا وشمن تقاس لیے مختار نے اس کی بیعت کرلی۔

ای ا ثناء میں مدیندوالوں نے کہ جن میں زیادہ تر رسول کے صحابی ہے، بزید کے خلاف اس وقت شورش برپا کی جب وہ امام حسین کوتل اور آپ کے اہل بیٹ کواسیر کر ۔ چکا تھا۔ کین مسلم بن عقبہ جن کواس زمانہ میں مجرم بن عقبہ کہا جاتا تھا کی سرکردگی میں لفکر نے مدینہ منورہ اور جرم نبوی پر جملہ کر دیا جمل اور آبرور بزی کے مرتکب ہوئے۔ اس جملہ میں پندرہ سوئیک نفس قبل ہو گئے جن میں سات سوسحا فی اور تابعین ہے ، عور توں کو بیچنے میں پندرہ سوئیک نفس قبل ہو گئے ۔ اس قبل و غارت گری کے بعد لفکر بزید مکہ کی ست بوھا' تا کہ اے مطبع بنائے۔

### خانەخداسے دفاع

کہ جاتے وقت راستے بیں بھرم بن عقبہ کو پھونے وہی لیا وہ اپنے کیفر کردار کو پانچ کیا توصین بن نمیر سیدسالار بن گیا ہمانی کر بلاش ہے بھی شریک تھا۔ فوج نے کہ معظمہ کا محاصرہ کرلیا فوجیوں نے فیلوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر پوزیش سنجالی۔ انہوں نے فیجیتیں ، جو کہ تو پہاڑوں کی چوٹیوں نے مشابہ بوتی تھیں ، نصب کیس اور ان ہے آگ کے کولے جیکئے شروع کر دیئے ہے مسین بن نمیر نے ھیر مکہ پر جملہ کرنے کا تھم دیا۔ فوج نے مجینی ہے مطاشروع کر دیئے ۔ ایک فوج نے بہنیاں سے حاشروع کر دیئے ۔ ایک فوج نے کہا '' انہوں نے کعبہ ش بناہ لے لی ہے'' سیدسالار نے کہا '' کعبہ پر جملہ کر دو ہے۔ ایک فوج نے نہیں ہی آگ لگ گئے۔ اس حروں اور گھروں پر پھر بر سے گھے۔ فانہ کعبہ کی دیواروں میں آگ لگ گئے۔ اس شدید حیلے کے بعد حیل کے بعد حیل کے بناہ اور کو کھم دیا کہ مکہ پر ٹوٹ پڑواور جو بھی سامنے شدید حیلے کے بعد حیل کے بعد حیل کہ کہ اور اسلے ہے لیس بیادہ فوج نے ان کا انباع کے ایک میں معرکہ آرائی ہوئی ، فانہ فداسے دفاع کرتے ہوئے میں بیادہ فوج نے ان کا انباع کیا۔ حرم میں معرکہ آرائی ہوئی ، فانہ فداسے دفاع کرتے ہوئے میں بیادہ فوج نے ان کا انباع کی سے انہوں نے نئی کردو۔ اور کو کیجے دھیل دیا اور والی اور شعر بی بیادہ فوج نے ان کا انباع کیا۔ حرم میں معرکہ آرائی ہوئی ، فانہ فداسے دفاع کرتے ہوئے میں بیادہ فوج نے ان کا انباع کے انہوں نے نئی کردو۔ اور کو کیجے دھیل دیا اور والی اور شعر بر مجبور کردیا۔

محاصرہ اور شدید جنگ کے دوران ہی آئیس اہم خبر ملی کہ دعثق سے ایک سوار آیا اور حصین بن نمیر سے ملاقات کر کے کہا: 'میں بہت اہم خبرلایا ہوں''

ليو ا

"خليفه بزيد بن معاوية مركيا ہے"

کیا؟

حسين نے وشق سے آنے والے سے كہا" اوركى كواس سے طلع ندكرنا" كين شام

# كوفدى طرف

جب حمین بن نمیر پہا ہو گیا اور دہش چلا گیا تو عاصرہ ختم ہو گیا، اب کوفہ سے چار سال سے ذاکد باہر رہنے کے بعدوالہی کا ارادہ کیا۔

یز بدین معاویہ کے جہنم واصل ہونے کے بعد عبیداللہ بن زیاد کوفہ سے فرار ہو کر وشق چلا گیا۔

کوفدوالول نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور عبداللہ بن ڈیبر کی تا ئید کا اعلان کر دیا۔ عبداللہ ابن ذیبر نے مطبع کے بیٹے کوکوفد کا گورزمقرر کیا،اس کے پاس دہ لوگ بھی جمع ہو گئے جومعر کہ کر بلا بٹی شریک تھے۔

ایک روزان یس سے ایک نے کہا:"اے امیر! سلیمان بن صرد سے زیادہ خطرناک مختار ہیں سے ایک نے کہا:"اے امیر! سلیمان بن صرد سے زیاتی اللہ مختار ہیں سلیمان نے شام والوں سے جنگ کرنے کے لیے کوفدی میں اثقاب بریا کرنا جا ہے ہیں"۔ امام حسین کے تاکون کے ایک فیصل اثقاب بریا کرنا جا ہے ہیں"۔

دوسرے نے کہا:''اے امیر ابہتر ہے کہ اٹیل قید کر دیجئے ، بہتر یہی ہے کہ سیلاب سے پہلے بند نگادیں''۔ امیر نے ان کی بات تسلیم کر لی اور مختار کی گرفتاری اور اٹیس قید میں ڈالنے کا تھم دے دیا۔

### سليمان بن صرور ضي الله تعالى عنه

سلیمان بن مرجلیل القدر محانی تع میان لوگوں میں سے تع جنہیں تحلِ امام حسین

(اسحابرسول کی الحال الح

چار ہزار مسلمانوں نے ان کی آواز پر لیک کہا، سلیمان نے ان لوگوں سے لئی تھکیل دیا اورا مام حسین کے قاتل اوران کے اہلیت کو اسپر کرنے والے بی امیہ کے خلاف شورش کا اعلان کر دیا ۔ فوج کی قلت کے باوجود تائین جنگ کے لیے تیار تھے، لہذا وہ قبرا مام حسین کی زیارت کرنے اور وہاں گریہ کرنے کے بعد شام کی طرف بڑھے۔ شام اور عراق کی سرحد پر واقع میں الوردہ کے مقام پر عبیداللہ ابن زیاد کے لئکر سے مقابلہ ہوا ۔ عبیداللہ بن ذیا دکالشکر اسی مقابلہ ہوا ۔ عبیداللہ بن شداد اسی میں سلیمان بن شداد اسی میں سلیمان بن شداد سیرسالار بنا تو وہ باقی لئکر سے میں الوردہ کے قبل میں سلیمان بن شداد سیرسالار بنا تو وہ باقی لئکر سے میں گولوث کیا۔

څرا

مخارنے قیدخانہ سے رفاعہ اور اس کے دوستوں کودرج ذیل مضمون کا خط الکھا۔ الجعد!

"تہارے ظالموں کے دہلا دیے سے خدانے تہارے اجرکوزیادہ کہا اور تہارے ایک کا اور تہارے کا اور تہارے کا اور جو بھی قدم اٹھایا ہے کا بوں کو منا دیا ہے بتم نے جو پھی قدم اٹھایا ہے ان میں سے ہرایک کے عوض خدانے تہارا ایک درجہ بلند کیا ہے اور اس کی جزاء میں ایک نیکی لکھ دی ہے۔"

رفاعه نے جوابی مطالکھا

میں اور میرے ہمنوا تملہ کر کے تہیں آزاد کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن مخال نے اشارہ سے انہیں ایسا کرنے ہے معظم کیا۔

# (انحابررسول) والمحالم المحالم المحالم

## اثقلاب

عبداللدائن عمر بن الخطاب نے ایک مرتبہ پھر مختار کی سفارش کی اور مختار رہا کر دیئے گئے۔ زندان سے رہائی یاتے ہی مختار نے لوگوں کو انقلاب برپا کرنے اور قاتلین امام حسین سے قصاص لینے سے لیے مہم شروع کردی۔

اس اثناء میں مختار کو حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کا خط ملا بھی سے ان کی تائید کی گئی ، لوگ اور زیادہ ان کے پاس بھی ہونے گئے۔ ابراہیم ابن مالک اشتر بھی ان شرس شامل ہوگئے ، بیر بڑی فوج کے سید سالار اور ولیرشے۔

انقلابیوں نے طے کیا کہ تاہج یاہ رہی الاول کو ۱۳ تاری میں ہب پنجشنبہ میں انقلاب کانعرہ بلند کریں گے۔

جاسوں ان تقریروں کو حاکموں تک پہنچارہے تصاور مختارے اقدام سے آئیں ڈرا رہے تھے، کشتی پولیس کوفد کی گلیوں میں انقلابیوں کی گرفتاری کے لیے دوڑر ، ی تھی۔

### انقلاب كاآغاز

ماہ رکھے الاول کی ہارہ تاری ھپ سہ شنبہ میں لینی مقررہ تاریخ سے دوروز قبل جب ابراجیم بن مالک اشتر اوران کے ہمراہ بعض دیگر اشخاص مختار کے گھر جار ہے تصفق رائے میں گشتی پولیس سے ٹرجھیٹر ہوگئی۔

> بوليس كداروف في كرفت آوازش إلي جما " "كون بوتم"؟ ابراجيم في جواب ديا ..... "من ابراجيم اشتر بول" -

داروغه نے کہا:" حمارے ساتھ کون اوگ بین اور کیا تمارے یاس رات بین لطنے کا

### (ایماریول) که ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ (موری دانون) اما زن نامرے؟

اراميم نے كها: "مبيل" ـ

داروضن كها: "اب وجهيس كرفاركرناضروري ب"

قبل اس کے کددار دغدار اہیم کو گرفتار کرے اہم اہیم نے دار دغد پر جملہ کر کے اسے قل کردیا ، تو دوسرے سیابی بھاگ کھڑے ہوئے۔

ابراہیم اوران کے مرابی عثار کی طرف دوڑے تا کہ انہیں داقع سے خردار کریں۔ ابراہیم نے کہا: ' فوراً انتلاب کا نعرہ بلند کرنا ضروری ہے''

عارت إلي الله الله الله

پولیس کا دارد خقل ہوگیا ، اور فور آ افقاب کا نعر ہ بلند کرنے کے علاوہ کوئی جارہ نہیں ہے، مختار نے اس خبر کو نیک فکونی سے تعبیر کیا اور کہا'' خدامتہیں خیر کی بثارت دے، یہ پیلی فتے ہے۔

# اعضون مسين كانتقام لين والوا

عنارنے آگ روش کرنے کا حکم دیا، بیطامت متنق طبیقی، ای طرح انقلالی نعره لگانے کا حکم دیا، یامنصورامت، جنگ بدرش بی نعره رسول نے بلند کیا تھا۔

اے خون حسین کا انقام لینے والو! اس نعرہ نے رات کی تاریکی میں سوئے ہوئے کوفہ والوں کو بیدار کردیا، انقلا فی مخارک کھر جمع ہونے گئے، بیگر انقلاب کی قیادت کا مرکز بن کی اقعاء کوفہ کی شاہر اہوں اور گئی کوچوں میں شدید جنگ ہونے گئی، کورنز کی فوج اور اس کے سیاجوں نے تھیار ڈال دیے، خود کورنر جاز کی طرف فرار ہوگیا۔

# الحابيريول كالموالي الموالي ال

### متجدكوفهيس

مخارم جد کوفی شم منبر پر گئے اور انقلاب کے مقاصد کا اعلان کیا۔ تم میری اس بات پر بیعت کروکہ بیں کتاب خدااور اس کے رسول کی سنت پڑکل کروں گا ، ایل بیت کے خون کا انتخام لوں گا ، جن لوگوں نے حرام کو حلال بجھ لیا ہے ان سے جہاد کروں گا ، کمرور سے دفاع کروں گا ۔ خون کا کروں گا ۔ کو درمیان کروں گا ۔ لوگوں کے درمیان حضرت علی کی مساوات اور عدل و یکھا۔

عثار نے نسلی وقومی تعصب کو ہٹا دیا' جبکہ بنی امیہ عرب کو غیر عرب پر فضیلت دیتے تھے ،عثار نے عدل سے کام لیا۔

**3** 

عین الوردہ کے معرکہ کے بعد اموی لفکر کوفہ کی ست پڑھا۔ شہر موصل پر قابض ہوگیا، اس کے بعد کوفہ کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہوا۔

مخارنے نیک وصالح اور شجاعت میں مشہور یزید بن انس کی قیادت میں تین ہزار کا للنکر تیار کیا۔

عثار کالفکر شہر موصل کے اطراف واکناف یں پہنے میا اور اموی لفکر سے دومعرکہ ہوئے دونوں میں فتح یا گی۔

یزید بن انس کی موت واقع ہوجانے سے ان کے نظر والوں کے حوصلوں پر بہت برا اثر پرا، اموی نظر کی کثرت سے مرعوب تھے البذاوہ کوفیدوا پس لوٹ آئے۔

مخار کے خالفوں ،خصوصاً قاتلان امام حسین نے بیافواہیں پھیلانا شروع کرویں کہ



جب الشكر كوفدت رواند موگيا تو مخارك و شمنول في موقع برفنيمت مجما اور شيف بن ربعی، جب افروشيف بن ربعی، جومع که ربح موس اور مخار کی حکومت گراف کي محمد محمد و اور مخار کی حکومت گراف کيليم مصوب بناف کي د و بال مخار کے ايے دشمن محمی بہت تھے جن کے فوا کد و امتیازات مخار کی سیاست سے ختم ہو گئے تھے۔ اس طرح سر مس لوگ اسلی سے لیس رئول المارات محارک سیاست سے ختم ہو گئے تھے۔ اس طرح سر مس لوگ اسلی سیاس رئول کو گئی آئے اور دارالا مارہ کا محاصرہ کر لیا۔ شد بدو تخت محاصرہ کے باوجود مخار نے ایک سوار کو ابراہیم کے پاس بھیجا اور انہیں صور تھال سے آگاہ کیا اور دائیں لوث آئے کا تھے دیا۔

تین روز کے محاصرہ کے بعد لشکر کے لوٹے سے سر کشوں کا اڑ دھام حجت کیا۔ سرفتاریال شروع ہوگئیں بعض تمرد پسند بھاگ نظے۔

امام حسین کے شیرخوار کا قائل حرملہ بن کا الی گرفتار ہوگیا جس کوموت کے گھاٹ اٹار
دیا گیا ، ای طرح سنان بن الس بھی گرفتار ہوا جو قتل حسین بی شریک تھا ، اے بھی اجل کا
لقمہ بنایا ، معرکہ کر بلا بھی لفکر بزید کے سپ سالا رغر بن سعد و غیر ہ کو بھی قتل کیا گیا۔ شیث بن
ربعی بھرہ بھاگ گیا ، شمرذی الجوش بھی بھاگ لکلالیکن اس کا تھا قب کیا گیا اور واسط ک
دیباتوں بی سے ایک دیبات بھی گرفتار کر لیا گیا ، اور اس سے قصاص لیا گیا ، شمری نے
دیباتوں بی سے ایک دیبات بھی گرفتار کر لیا گیا ، اور اس سے قصاص لیا گیا ، شمری نے
امام حسین کا سرقلم کیا تھا ، وبی آپ کے سراقد س کو کوف اور کوف سے شام لے گیا تھا اور بزید
کے پاس جا کر کہا تھا ' میرا دام س سونے اور چاندی سے بھر دے' بیس نے مہذب سردار کو
قتل کیا ہے ۔ اسے قتل کیا ہے جو مال باپ کے لحاظ سے سب سے افضل ہے۔
فتل کیا ہے ۔ اسے قتل کیا ہے جو مال باپ کے لحاظ سے سب سے افضل ہے۔
فتل کیا ہے ۔ اسے قتل کیا ہے جو مال باپ کے لحاظ سے سب سے افضل ہے۔

### خازدكامعركه

ایراجیم کانگر فازر نیر پر پی می اور عبیدالله بن زیاده کی نشکرے کرایا۔ کھسان کی جنگیس ہو کیں۔ قال بی کوف کے نشکر نے بہاوری سے کام لیا۔ جرات سے تملہ کے اور اموی نشکر کے سیالا روقا کدکونشانہ بنایا اور عبیداللہ بن زیاد، اور حبین بن نمیراورد یکر بڑے بورے بورے سیالا رول کول کر دیا اور انہیں فکست قاش دی۔ اسلامی مما لک بیس عثاری فتح یا بی خریجی کی عبیداللہ بن زیاد کے لئے سے مسلمان بہت مسرور ہوئے۔

خازر كامعرك خداوعه عالم كاس قول كامعداق تعا

كم من فتتقليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله

ايرايم بن ما لك اشرك في و ل ع الكرن ابي عن كالاز الكري في إلّ -

# عبدالملك بن مروان

عناری سیاست تھی کہ عبداللہ بن زبیر سے ملے اور دیمن اسلام بی امیہ کے تافین کو متحد کیا جائے لیکن زبیر کے کا اس کے کیا جائے لیکن زبیر کا بیٹا صرف محکومت و تسلط کے چکر میں تھا لہٰذا عنار کے کہ اس کے لیے تشویش کا باعث تھی جھوصاً اس کا تخریبی جذبیدا س وقت اور جوڑک اٹھا جب عنار نے

یزید بن معاویہ جنم واصل بوا اور اس کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھا، وہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا تھا، اس نے اپ واوا کے ظلم اور جن خصب کرنے کا اعتراف کیا اور اپنے باپ کے فاصق ہونے ، امام حسین اور ان کے الل بیٹ کے ساتھ جو ظلم کیا تھا اس کا بھی اعتراف کیا اور اس نے قاضی ہوئے ، امام حسین اور ان کے المالان کر دیا۔ مروان بن تھم کوخلافت کی اعتراف کیا اور اس نے تخت خلافت سے اتر نے کا اعلان کر دیا۔ مروان بن تھم کوخلافت کی اور طمع تھی اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور حکومت پر قابض ہوگیا۔ چھ ماہ تک حکومت کی اور مرکمیا ، اس کے بعد عبد الملک بن مروان نے حکومت کی باگ ڈورسنیالی۔

مدینہ پر ببضہ و تسلط کرنے کے لیے عبد الملک نے ایک بوالشکر بھیجا، جب علی کواس کی اطلاع فی او انہوں نے مدیند رسول کو بچانے کیلئے تین ہزار فوجیوں پر مشتمل ایک لفکر روانہ کیا۔ عبداللہ بن ذہیر نے محل مدینہ کی تمایت بی دو ہزار کا لفکر بھیجا تھا یہ و اس کا فلا ہری پہلو تھا، لیکن اصل بیں وہ فقار کے لفکر کودھو کہ دینا چاہتا تھا۔ جب مخار کا لفکر جگ بیں مشغول ہو کیا تو ابن ذہیر کے لفکر نے موقع سے فائدہ افحالیا اور دھو کہ دیا، چنا نچے مخار کے طرفداروں میں سے دسیوں مرکے اور باتی فراد کر کے جو بھو کے پیاسے صحوالی مرے۔

ز پیر کے بیٹول کوعلو بول سے دیٹمنی تھی البذا مکہ سے باہر انہیں جبل رضوی پرجع کیا اور وہیں رہنے پر مجبود کیا ،ان کے گھروں کو منہدم کر دیا۔

مختار نے علو یوں کور ہائی ولانے کے لیے پانچ ہزار کالشکر روانہ کیا کشکر نے آئیس رہائی ولائی اور آئیس ان کے مسمار شدہ گھروں کی طرف لوٹا دیا۔

مععب بن ذبير

عبد بن زبیرنے بھرہ پرایسے خص کو حاکم بنانے کے لیے سوچا جوسٹگد لی میں فرد ہو،



مخار کی عدالت سے فرار کرنے والے اور جن کے ہاتھ نیک لوگول کے خون سے رکن سے مگار کی عدالت سے دیا کہ استان سے میں سے میک کرنے کے لیے اکساتے شے۔

فاتمه

مصعب نے ایک بڑالشکر جمع کیا اور اس کو لے کر کوفہ کی طرف بڑھا۔ عمّار کو اس کی چیش قند کی کی خبر ملی مایرا جمع بن مالک اشتر ابھی تک شیرموصل ہی جس ہے۔

ا پی مخترفن کے ساتھ مجوراً مقابلہ کے لیے لگا کی پنانچ کوف کے جوب میں مقام حروراء میں دونوں لکٹروں میں مقابلہ ہوا، ابتدائی حملوں میں مقارکو کا میا ہی حاصل ہوئی پھر مختار کے لکٹکر کے اوپر آفتیں ٹوٹ پڑیں تو وہ کوفہ لوٹے پر مجبور ہو گئے تا کہ قصر کے اعراضوظ ہوجا کیں۔ اندر محفوظ ہوجا کیں۔

مسلسل چارماہ تک قفر کا محاصرہ جاری رہا اس مدت میں بڑارگلی کوچوں کی جنگوں کے ذریعہ محاصرہ تو ڑنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کوفیدوالوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ اپنی مختفر فوج کے ساتھ جہارہ گئے۔

کام میں رمضان کی چودہ کو مخار نے قصر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اوراپنے اصحاب سے کہا:''محاصرہ سے ہم کمزور ہورہ ہو ہم کو دشمن کے مقابلہ کیلئے لگنا جا ہے' تا کہ عزت کی موت مرجا کیل مخارکی ہے بات صرف سرّہ آ دمیوں نے تبول کی چنانچان کے ساتھ مخارمی

(اسحاب ربول در المحال المحال

مصعب نے قصر میں باقی فی جانے والے لوگوں کوامن کا دھوکہ دیا اور ان سے عہد کیا کر تمہار سے ساتھ براسلوک ندکیا جائے گا۔

لیکن جب انہوں نے تعرکے دروازے کھول دیے تواس نے سب کول کرنے کا تھم دے دیا چنا نچ ایک دن میں سات ہزار انسان قل کئے گئے، ایسا خوفناک سال تھا کہ تاریخ کوفہ میں جس کی مثال ٹیس تھی۔

### مومنه ورث

مععب نے عتاری زوجہ کو گرفتار کرنے کا تھم دیا ہے مومنہ صالحہ اور حسب ونسب واللہ وال عورت تھی جے عمرة کہتے تھے بیغمان بن بشیر انصاری کی بیٹی تھی مصعب نے کہا کہ:
"اپ شوہرے بیزاری کا ظہار کرو، اس نے انکار کرتے ہوئے کہا" تم جھے اس شخص پر تیما کرنے کے لیے کہتے ہو جو کہتا تھا میر ارب اللہ ہے"، وہ دن شل روزہ رکھتا تھا، رات کو طالت نماز میں گرزارتا تھا، اس نے خدار سول کی خاطر اپنا خون بہا دیا، اس نے نواستدر سول کی خاطر اپنا خون بہا دیا، اس نے نواستدر سول کے حاصر اپنا خون بہا دیا، اس نے نواستدر سول کے حسین بن علی کے خون کا انتقام لیا۔

مصعب نے ڈراتے ہوئے کہا''عنقریبتم بھی اپیشوہر کے پاس بھی جاؤگ'' مومنہ عورت نے جواب دیا'' جوشہادت مجھ داو خدا میں نصیب ہوگی وہ میرے لیے دنیاو مافیھا ہے بہتر ہے، وہ موت ہے کہ جس کے بعد جنت ہے، جسم خدا کی علی میرے مولا بیں اور اس پر میں کسی چیز کوفشیات تھیں ویتی ہوں۔ (اسحاب رسول کی المراک ا

مصعب نے انہیں قبل کرنے کا فیصلہ کرلیا، پس راٹ کے وقت انہیں کوفہ وجرہ کے در مصاورا پی تلواراس مومنہ اور در میان ایک جگہ پر لایا گیا، صحرا کے بیچا اور تاریکی بیس جلاد بر صااورا پی تلواراس مومنہ اور صالح عورت کی گردن پر جلائی۔

خداان پررتم کرے دہ ان مقاصد سے دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئیں کہ جنگی دجہ سے امام حسین نے شہادت پائی تھی اوران ہی اہداف پر عقار نے عمل کیا تھا۔ تاریخ اسلام میں یہلی عورت ہے جس کے ہاتھ باعد ھرکر دن زنی کی گئی ہے۔

مخاراوران کی زوجہ کی جنگ سے تاریخ جہاد کا سنہری صفحہ بلٹتا ہے جورہتی ونیا تک درخشاں رہے گا۔ای سال سے لوگ بیاشعار پڑھتے ہیں جو کہان کے شوہر مخار کے مرشہہ کے عنوان سے عمر بن رسیدنے کہے تھے۔

میرے لیے نہایت عی جمرت انگیز ہے یہ بات کدایک کبی گردن والی حسین عورت کو تعل کردیا گیا۔

اے بہرم وخطاق کیا گیا ہے۔۔۔۔راوضدایس اس کاخون بہا ہے۔ قل ہونا اور قل کرنا جارا اور پردہ میں احر ام سے رہنا مورتوں کا فرض ہے۔





### سم <u>م میں شہر</u> واسط

محل کے بھی لوگ سو چکے تھے پہرہ دار اور لشکر دالے برآ مدہ میں ٹہل رہے تھے ان کے ہاتھوں میں مشعلیں ہلواریں اور نیزے تھے۔

دو پہرہ داراس بڑے بال کے دوازے پر کھڑے تے جس میں عراق کا حاکم جہاج بن بوسف سور رہاتھا۔

ایک پیره دارنے اپنے ساتھی سے کہا'' میں نے سنا ہے کہ امیر دیوان ہو گیا ہے'' دوسرے نے جواب دیا'' بیتو واضح ہے اس کے افعال اسکا منہ بولٹا ثبوت ہیں، جس دن سے اس نے اس نیک وصالح انسان ، سعید بن جبیر گوٹل کیا ہے اس دن سے محیح طریقہ سے اسے نینز نبیل آتی ، سوتے سوتے ہڑ بڑا کراٹھ جاتا ہے ادر چلاتا ہے! سعید بن جبیر سے میرا کیا واسطہ''۔

امیر نے یقیناً لا کھوں انسانوں کوتہہ تینے کردیا ہے۔ اس کے قید خانہ میں بچاس ہزار مرداور تیس ہزار مور تیس قید ہیں۔ اس اثناء میں جاج پھر نیند سے گھبرا کر اٹھا اور چلانے لگا، میراسعید بن جیبرسے کیا واسط۔

> پرودارنے اپ ما تھی ہے کہا" میں مجتابوں پھر سعید آئے تھے" دوسرے نے سوال کیا" بیصالح انسان کوہے"؟

سعید بن جیر حبشہ کے رہنے والے تھے، نی اسد کے فلاموں میں سے تھے ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی، کوفد میں رہنے تھے ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی، کوفد میں رہنے تھے، اپنے زمانہ کے تابعین میں اعلی بن الحسین کے صحابی تھے۔ مشہور تھے اور ایام زین العابدین علی بن الحسین کے صحابی تھے۔

### نماز

سعید نماز سے زیادہ کسی اور چیز کو پہندٹیش کرتے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ پاکیڑہ زعر گی گزارتے تھے، ان کی اطاعت کرتے تھے، کیونکہ ولدین کے راہنی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے۔

سعید مرغے کی آ ذان پر بیدار ہوتے تھے، بستر چھوڑ دیتے ، وضوکرتے اور منح کی نماز بجالاتے تھے، اور پھرسورج بلند ہونے تک قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے تھے۔

ایک دن سعید می کم از کے لیے ٹیس اٹھے کیونکداس روز مرعائیں بولا تھا۔ طلوع آ ٹاآب کے بعد بیدار ہوئے آئیس بہت افسوس ہوا کیونکہ می کماز قضا ہو چکی تھی ، مرفے پر غصراً یا کیونکہ اس نے با مگٹیس لگائی تی ۔ مرغ کودیکھا تو خضبناک ہوکر کہا" تھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا تیری آ واز قطع کرے"۔اس دن سے مرفے کی با مگٹیس نی گئی۔

سعید کی مال نے جب میمسول کیا کدان کے بیٹے سعید کی دعا قبول ہوگئ ہے تو ان سے کہا ''اے سعیدا بیٹے تم کسی کے لیے بددعا نہ کرنا''۔

سعید نے مال کی اطاحت کی اورسوائے آبیک دفعہ بھی کمی کوبدوعا شدی اور وہ بدعا

كرب دي۔

# عبدالملك بن مروان

عبدالملک بن مردان جب مسلمانوں کا ظیفہ ہواتو اس نے قرآن کو بندکرتے ہوئے کہا'' بیاب تہمارے اور میرے درمیان جدائی ہے'' عبدالملک نے اپنی حکومت کے پایہ مضبوط و محکم بنانے کی خاطر آگ اور لوہ سے کام لیا، ظالم حاکم مقرر کئے جولوگوں پرظلم و تشدد سے حکومت کرتے ہے مثلاً خالد بن عبداللہ قسر کی کوکوفہ کا حاکم مقرر کیا اور ان حاکموں کولوگوں کے آل کرنے کا حکم دے دیا۔۔

### فيان بن يوسف

جان کوفر پنجامند پر کپڑ الپیٹ کرمنبر پر گیا، کی دریا خاموش رہا، اس کے بعد مند پر لپٹا ہوا کپڑ ااتر ااور سلمانوں کو خاطب کر کے کہا" عراق والو! اے نفاق وعداوت رکھنے والو"
ان پرسب وشتم کیا اور پھر کہا" جھے عبد الملک نے کوڑ ااور تلوار عطاکی ہے، یعنی میر فیصے سے تھم دیا گیا ہے کہ تمہیں قبل کروں اور سزائیں دوں کوڑ اسز ا دینے اور تلوار قبل کرنے سے تھم دیا گیا ہے کہ قبیل قبل کروں اور سزائیں دوں کوڑ اس موجود ہے، یعنی میر بے کرنے کے لیے ہے، تو کوڑ اتو ٹوٹ گیا ہے تلوار میرے پاس موجود ہے، یعنی میر بے پاس قبل سے کم سزائیس ہے"۔

اس طرح دہشت گردی کا دور شروع ہوا چنا نچے لوگوں کو آل اور اسیر کیا جانے لگا 'بہت سے محابداور تابعین کے ساتھ کمیل بن زیاد کو بھی آئی کر دیا گیا، تجاج نے اپنی حکومت کے دوران ایک لاکھ نیس بزارانسانوں کو آئی کیا، پچاس بزار مرداور تیس بزار حورتوں کو قید خانہ ش

عباج کے ظلم کی آگ ہر جگہ بھڑ کی ہوئی تھی، یہاں تک کر محر ااور جنگلوں میں بھی لوگ اس کے نام سے ڈریتے تھے۔

جائ ایک دورصوای طرف تکل گیااس نے ایک دیہاتی کو تہادیکھا تو جائ نے اس
ہے کہا'' جائ کے بارے میں تہارا کیا خیال ہے؟'' دیہاتی نے کہا'' بہت بڑا ظالم ہے''
جائ نے کہا؟ ایر الموشن عبدالملک کے بارے میں تہارا کیا خیال ہے؟ دیہاتی نے کہا''
وہ اس سے بھی بڑا ظالم ہے'' جائ نے کہا'' کیا تم بھے پچانے ہو؟ ۔۔۔۔۔ ٹیس کون ہوتم؟ ''میں جون ہون' اب تو دیہاتی فوف کے مارے کا چنے لگا اور کہنے لگا ''اے ایمر کیا آپ
بھے پچانے تی بی''؟ جائ نے کہا'' ٹیس کون ہوتم؟'' دیہاتی نے ڈریتے ہو ہے کہا'' میں
بی ٹورکا غلام ہوں سال میں دومر تب میں مجنون ہوجا تا ہوں آئ بھی جھے پر جنون کا دورہ پڑا
ہوا ہے، اس بات پر جائ کو ٹنی آگی اور اسے مجوڑ دیا۔

عَاج نے اسے اس وقت چھوڑ اجب اس نے خودکو مجنون ظاہر کیا۔ واضح ہے کہ مجنون سے مدالملک کی حکومت متاثر ہونے والی تھی۔

انقلاب

جاج کی سیاست بیتی کدمسلمانوں کوسرحدوں پر جنگ وجدال میں مشغول رکھا جائے تاکدو فائدوں میں سے ایک حاصل ہو سکے یا ہمسامید مکوں کی زمین اور ان کے مالک ودولت پر قبضہ یا مسلمانوں کا قبل اور ان سے خلاص ، للزاجنگ شم بھی ہوجاتی اور (اسماب رول کی او الحال الحال

ایک رزوجاج نے عبدالرحمٰن بن اصعند کوایک بوے نظر کا سے سالار بنا کرترک کے بادشاہ رتبیل سے جنگ کے لیے روانہ کیا بمسلمانوں کی فتح ہوئی تو عبدالرحمٰن نے جاج کواس کی خبر دی کہ وہ مفتوجہ زمین پر قابض ہے اور فوجیوں کے آ رام کی خاطر جنگ بند کر دی ہے۔ جاج نے اس کے پاس ایک خط بھیجا جس میں عبدالرحمٰن کے اور تقید کی اور دوبارہ جگ شروع کرنے کا تھم دیا اور کہا کہ ترک کے ذیادہ ترشیروں پر قبضہ کرو۔

عبد الرحمٰن جائ کے بہت مقصد کو بھے گیا اور نظر والوں کو بھی اس سے آگاہ کردیا، مسلمان جاج سے اس کے ظلم کی بنا پر نفرت کرتے تھے اور عبد الملک سے اس لیے نفرت کرتے تھے کہ اس نے جاج کوان پر مسلط کیا تھا۔

جب عبدالرطن نے انقلاب کی نعرہ بلند کیا توسار سے نشکرنے لیک کہا اورسب نے جاج وعبدالرطن ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے جاج وعبدالملک بن مروان کے خلاف شورش کردی،عبدالرطن ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے عراق کی طرف لوٹا،داستہ میں لوگ عبدالرحلٰ بن اقعت کے نشکر میں شامل ہوتے رہے۔

# قاريوں کی فرج

قارئین قرآن اس زمانہ میں مسلمانوں میں علم تغییر اور دوسرے علوم میں مرجع واعلم سمجے جاتے تھے، لوگ ان کی تعظیم وکریم کرتے تھے اور چونکہ عبدالرحمٰن کے لئکر میں ان کی تعدادا چھی خاصی ہوگئ تھی لہذا انہوں نے اپنا ایک مخصوص دستہ بنالیا تھا جے ''کتبیۃ القراء'' کہتے ہیں اور کمیل بن زیاداس فوجی دستہ کے پہرالارتے، انتقا ہوں نے بہت سے طلاقوں کوچاج اور عبدالملک بن مروان کے دست ظلم سے بجستان (افغانستان) ایران علی کرمان و

اس عظیم انقلاب وشورش نے عبدالملک کے چھے چیزا دیے اس نے مسلمانوں کو دھوکددینا چاہاور بیاعلان کیا کہ اگر انقلابی جھیارڈ ال دیں گے قیمی جان کومعزول کردوں کا مسلمان جانتے تھے کہ المیہ کی بنیاد خود عبدالملک ہے جس نے اسلامی ممالک پر جاج المین فالم حاکموں کومقر کیا ہے البذا انہوں نے عبدالملک کی پیکش کوٹھرا دیا اور اس سے حوصت چھوڑ دینے کامطالہ کیا۔

جاج کی مدکیلے عبدالملک نے ایک بہت بڑا نظر بھیجا دونوں نظر کوفد کے قریب
"دریر جاج" تا می جگہ پر جمع ہو گئے اور گھسان کارن پڑا، اس میں جاج کامیاب ہوگیا،
عبدالرحمٰن بن افعد ترک ممالک کی طرف فرار کر گیا، جاج نے بہت سے انقلابیوں کواسیر
کرلیااور پھرسو فی پر چڑھادیا۔

شہید کمیل بن زیاد، قاربول کی فرج کے سہر سالار تھے وہ بھی ایک مدت تک رو پوش رہے لیے میں میں دی جارہی ہیں رہے لی جب انہول نے بید یکھا کران کی وجہ نے فائدان والول کواڈ ینٹیں دی جارہی ہیں تو وہ خود پیش ہو گئے اور تجاج نے ان کے آل کا تھم دے دیا۔

### مكدكى سمت

سعیدبن جیرمکدی طرف فرار ہو مکھتا کہ دہاں ذعر کی بسر کرسکیں چنانچوانہوں نے مکہ کے قریب اس دادی کوافقیار کیا جہاں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔

جائے کے جاسوں ، ان کی طاش میں ہر جگہ تھیلے ہوئے تھے، تجائے سے زیادہ عبد الملک جبیر کا دیشن تھا، البذا اس نے خاص قاصد خالد بن عبد اللہ قسری کے ہاتھ مکہ والوں کے پاس اسحاب رسول کی الدین عبدالله قسم کی کمی بینچاس وقت محدین مسلمه مکد کا حام تھا،اس نے حام کے خطاب کو بند کیا اور خود منبر پر گیا عبدالملک کی مبر لگا ہوا خط تکالا ،اسے مکہ والوں کے سامنے کھول کر برد حا۔

یہ خط عبد الملک کی طرف سے مکہ والوں کے نام ہے! اما بعد

مس نے خالد بن عبداللہ قسری کوتمہاری ولی مقرر کیا للدائم اس کی بات سنواورا فاعت کرو، کوئی فض اس کے خلاف کوئی کام انجام نہ دے ورنداس کی سز اصرف قل ہاور جوش اپنے گھریش سعید بن جبیرکو پناہ دے گامی اس سے بری ہول، والسلام

خط کامنبوم بیقا .... بوجی سعید بن جیم کی مدو کرے گا اسے پھانی دی جائے گی، جب خالد عبدالملک کا خط پڑھ چکا تو چلا کرکہا دوجس گھر میں بھی سعید ملیں کے میں اس گھر کے ما لک وکل کردوں گا اوراس کے گھر کے ساتھ جسابوں کے گھروں کو بھی مسمار کردوں گا، پھراس نے سعید کو بیر دکرنے کے لیے تین رزوکی مہلت دی''۔

### وادي ڪي

سعید جانے تھے کہ جو بھی ان کی مدوکو بڑھے گا وہ ضروری قمل کیا جائے گا،لہذا انہوں نے کسی سے مدذبین ما گئی بلکدا ہے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ مکہ سے قریب ایک وادی میں ساکن ہو گئے تھے۔

ایک دن ایک جاسوں نے سعید بن جبیر کے ٹھکانے کا پید لگالیا تو اسکی خبر دینے کے لیے وہ سرعت کے ساتھ خالد بن عبد اللہ قسری کے پاس گیا۔ مکہ کے حاکم نے سعید بن جبیر

(اسحاب روان که ای الا الا الحال المحال المحا

سعید بندجیر نے نہایت بی اطمینان سے خودکو ہدسواروں کے سردار کے سپر دکر دیا ،
سردار سعید کی شخصیت ہے بہت متاثر ہوا وہ بی مظرد کی کرمتاثر ہوا کہ سعیداس صحراش خدا
کیلئے نماز پڑھ دہے ہیں اور سعید نے جس اعداز واطمینان کے ساتھا ہے جیے کودواح کیا تھا
اس نے بھی سردار کو بہت متاثر کیا ، سردار نے کہا دختہیں گرفتار کرنے کے لیے جھے امیر نے
عمر دیا ہے جس تہمیں گرفتار کرنے سے خداکی پناہ چاہتا ہوں ، آپ جس ملک میں چاہیں
چلے جاکیں جس بھی آپ کے ساتھ چلوں گا"۔

سعیدنے ہدسواروں کے مردارہ یوچھا''کیاتم المان وعیال والے ہو؟' سردارنے جواب دیا''تی ہاں' سعیدنے کہا!''کیاتہ ہیں اس بات کا خوف ٹیس ہے کہ میرے انقام میں انہیں قل کر دے گا' سردارنے کہا'' انہیں میں خداکی پناہ میں چھوڑتا ہوں'' سعیدنے فرار کرنے کی پیشکش کو قبول ندکیا تا کہ حاکم نیک کوگوں سے انقام ندلے اورخود کو حوالہ کردیا۔

كعير

مکدگا امیرخاندکعبہ سے فیک لگائے ہوئے اٹی پولیس کی داپسی کا انتظار کررہا تھا پولیس سعید بن جبیرکو لے کرآئی کمہ کے حاکم خالد بن عبدالله قسری نے تھم ویا کہ سعید کے ہاتھوں کو (اسحاب رمول کی ای الحال کی الحق موسل کی الحق کی الحق

رضائے خداکی بالکل بروانہ کرتے تھے بلکہ وہ عبد الملک کوخوش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

ای لیے سعیدین جبیراور دوسرے مؤنین نے انقلاب بریا کیا تھا۔

### واسط

جہائے نے کوفہ اور بھرہ کے درمیان ایک شہر بسایا جس کو واسط کہتے ہیں اس شہر کے ہیچوں نے اپنے اور اپنے ہیں اس شہر کے ہیچوں نے اپنے اور اپنے ہمنواؤں کے لیے ایک بڑاگی بنوایا اور ایک قید خانہ میں بزاروں مرداور ہزاروں میں نیک اور شریف لوگوں کو سزا دی جاتی تھی، ای قید خانہ میں بزاروں مرداور ہزاروں عور تیں اور شیخے تھے۔

جاج اپنے عظیم الثان کل میں بیٹھا تھا ،اس کے اطراف میں پہرہ دار بیٹھے تھے پاس ہی میں اس کا طبیب تیاذ وق تھا، تجاج کا دلچسپ مشغلہ تھا کہ وہ لوگوں کو آل ہوتے اور ان کے خون کو ہتے ہوئے دیکھا تھا۔

لبذاجب سعیدین جبیر کولایا گیا تو ہر چیز تیارتھی، جلاد کھڑا تھا، اشارہ کا منتظر تھا، سعید خون کی بوسے بھرے محل میں داخل ہوئے۔ کیکن خوف زدہ نہ ہوئے کیونکہ وہ الله اور روز آخرت برایمان رکھتے تھے۔



# العاب رمول والمحالة المحالة ال

جان نے پوچھاتمہاراکیانام ہے؟

.... سعيد بن جبير

حاج نے کہا" بلکہ تی بن سیر"

انہوں نے کہا ''میرے اور میرے باپ کے نام کومیری والدہ جائتی ہیں''

جائ نے کہا" متم نے بھی شقاوت کی تہای ال نے بھی"

معيد بوك فيب كاعلم صرف خداكوب

عجائ خاموش ہوگیا بھراس نے ہاتھ اٹھا یا

معتكما الالفاف واللوك آكفا ومعتكم فيزح كمتي شروع كردين

عَانَ فِي وَدِر عِقْقِهِ لِكَايا ، حاضرين بنس راي عرف معيد خاموش رب

جَانَ نَهُ إِنْ مِهَا" ثَمْ كِينَ أَيْسَ فَعَ؟"

سعید نے مغموم لہجہ میں کہا'' میں نے کوئی معنکہ خیز چیز نہیں دیکھی اور وہ کیوکر مسکر اسکل ہے جو کہ ٹی سے پیدا ہوا ہواور مٹی کو آگ کھا جاتی ہے''۔

عجاج في كما" من بنس ربابون"

خدائے ایسے بی اطوار پرجمیں پیدا کیا ہے۔

جائ نے خزاندلانے کا تھم دیا تکہ بائوں نے سونے چائدی اور ہیروں سے جرا ہوا ہوا صندوق لاکر دکھ دیا۔ جائ نے سونے چائدی کے کلزے اور قبتی ہیرے سعید کے سامنے بھیرد سے ہجائ نے پوچھا''اس سلسلہ میں تہماری کیا دائے ہے؟''سعید نے اسے ایک سبق دیتے ہوئے کہا''اگر اسکی شرط کے مطابق صرف کیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے'' جائ نے پوچھا''اس کی شرط کیا ہے؟'' قیامت کی خوفاک و پریشان کن حالات سے بیچنے کیلے

سعیدی نی تلی باتوں سے ایک مرتبہ جان پھر خاموث ہوگیا۔ جاج جلادی طرف ملتقت ہوا اور انہیں قبل کرنے کا اشارہ کیا۔ جلادا سیل القدر "عالی کا طرف بوھا۔ سعید مطمئن قلب کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کوئل سے پہلے جھے دور کھت ملک نیاز پڑنے کی اجازت دی جائے ، کعبہ کی طرف رخ کرے کہا "وجھت وجھی للذی فطر السموات والارض حدیفا مسلما و ما انا من المشوکین"

عجاج چلایا!اس کارخ قبله کی طرف سے پھیردو۔ خلادنے ان کارخ دوسری طرف کر دیا توسعیدنے کہا'' تم جد ہر مجی رخ کر کے کھڑے ہوجا وادھر بی دجہ اللہ ہے''۔

پھر چائ جلایا ''اے زشن پرگرادو' سعیدنے کہا''ای ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ہم تہمیں پیدا کیا ہے اور ہم تہمیں ای میں لوٹا کیں گے اور پھرای سے اٹھا کیں گے ، جاج خصہ سے چیفا''اس کی مردن ماردو'' اب سعید نے آسان کی طرف دیکھا اور اس طرح خدا سے دعا کی!''اے اللہ اس ظلم کے بعد اے مہلت شدے ،اس سے میرے خون کا انتقام لے اور امت جمرے مجھے تری معتقل قرارد ہے'۔

ا فی مال کی دصیت کے بعد صرف سعید نے پر بددعا کی .....

جلاد نے سعیدی گردن پر تموار ماردی جس سے آپ کا سرکل کے فرش پر گر پڑااوراس وقت جرت اکلیز واقعہ پیش آیا سرے آواز آئی "لااله الا الله"

جاج منتقل الچل کر بہنے والے خون کی طرف دیکھ رہاتھا،خون کی کثرت نے اسے جرت زعرہ کردیا جاج ال کا کہا کہ اس کا کیا جرت زعرہ کردیا جاج ال اس کا کیا دوخوف زدہ تھے، ان کا خون رگوں مازے، طبیب نے کہا ''جن لوگوں کوتو نے بہلے تل کیا وہ خوف زدہ تھے، ان کا خون رگوں

# (اسى بريول كري المركز المركز

لیکن سعید بن جیر قطعاً خوف زدہ نہ شخان کاول اپنی طبعی حالت میں برقرار تھا، ب شک سعید کا دل ایمان سے معموتھا، لہٰذا وہ موت سے نہیں ڈرے وہ خدا کی بارگاہ میں شہید پنچے اور سعید رہے جیسا کہان کے والدین نے ان کا نام رکھا تھا۔

اس جرم کے بعد جاج کی عقل محل ہوگی وہ خواب میں ڈراؤنی تصویریں دیکھا تھا اور خون زوہ ہوکر اٹھتا اور چلاتا تھا۔ مجھے کیا ہوگیا اور سعید کو کیا ہوا؟۔اس جرم کے بعد مجاج چدرہ دن سے زیادہ زئدہ میں رہا۔

بِ فَكَ الله ن اس شهيد كى دعا قبول كى سعيد تجاج كظم وجرائم سے بحرى بوئى ويركي كا أخرى معتول تعاد

جب اس کے قیدخانے کے دوازے کھولے گئے آواس میں پچاس ہزار مرداور تمیں ہزار عور تیں اور نیچ یائے گئے۔

جلاد مجی ای سال جنم واصل ہوا، اور ان دونوں کا قصد آنے والی تسلول کیلیے عبرت بن گیا سعید کا تذکرہ تاری خوت واحر ام کے ساتھ کرتی ہے اور جان پررہتی ونیا تک لعنت ہوتی رہے گی۔





# (انحاب رسول) والمحالم المحالم المحالم

مؤنین شب جعد می نمازعشاء کے بعد صف بنا کر بیشے جاتے ہیں اور خال ورجم خدا
کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کی بخشش اور اس کی رضا کے حصول کے لیے گریدوزاری کرتے
ہیں۔ مجدوں کی میناروں سے ایسے شیریں اور دلنشیں جلے نشر ہوتے ہیں جو ستاروں سے
بھرے ہوئے آسان جگ کیٹھے ہیں۔ اے اللہ شل تھے سے قیری اس رحمت کا واحد دیکر
سوال کرتا ہوں جو ہر شرکو محیط ہے۔ تیری اس قدرت کا واسط دیکر ما نگل ہوں کہ جسکے ذریعہ
تونے ہر چیز کو مفلوب کر رکھا ہے اور ہرشے اس کے سامنے عاج ہے۔ تیری اس عزت کا
واسط دے کرجسکے سامنے کوئی چیز پائیدار نہیں، تیری اس عظمت کا وسیلہ جو ہرشے سے میاں
واسط دے کرجسکے سامنے کوئی چیز پائیدار نہیں، تیری اس عظمت کا وسیلہ جو ہرشے سے میاں
واسط دی کرجسکے مامنے کوئی چیز پائیدار نہیں۔ تیری اس عظمت کا وسیلہ جو ہرشے سے میاں
واسط دیکر جو ہرشے کی فنا کے بعد ہاتی درجی ا

اس محکم نی تلی اور موثر زبان میں دعا ہوتی ہے، انسان جا تناہے کہ وہ اپنے اس عظیم خال کوکس طرح مخاطب کرے جس نے حیات اور عقل ایک تعمت سے نواز ااور پاکیزہ رزق عطاکیا ہے، درج ذبل کلمات پر بیدعاضم ہوتی ہے۔

 (اسی برول کی الا الدار الدار

کمیل بن زیادخی اقت العین میں سے تھے،امیر الموثین علی ابن الی طالب کے صحابی علی ابن الی طالب کے صحابی علی اور میں شریف ومحترم تھے، اپنی قوم میں شریف ومحترم تھے، اپنی قوم میں ساکن ہوگیا تھا۔ خاندان کوفید میں ساکن ہوگیا تھا۔

کمیل ا*س تحریک بیس شامل ہو گئے تھے جوعبدالرحمٰن* بن افعص کی قیادت میں حجاج کے خلاف شروع ہو کئ تھی اور قاریوں کے فوجی دستہ کے سیے سالار تھے۔

آ غاز

رسول كاارشاد بي ميل الم كاشهر جول اور مان اس كادروازين

یقیناً حضرت علی بہت بوے عالم تھے، انہوں نے بہت سے علوم حاصل کے تھے، الہوں نے بہت سے علوم حاصل کے تھے، ایک مرتبہ فرمایان مجھے رسول نے علم کے ہزار باب تعلیم دیے ہیں اور ہرایک سے ہزار باب تعلیم دیے ہیں اور ہرایک سے ہزار باب تعلیم دیے ہیں اور ہرایک سے ہزار باب تعلیم دیے ہیں ''۔

نیز فر مایاد علم کی زکو ةاس کی تعلیم دینا اوراسے پھیلا ٹاہے۔

للذاحفرت على البين اصحاب كواس وقت تك تعليم دية رجة جب تك وه علم وقعليم كو ينذكر ترتيقيه

ایک روز حضرت علی اپنے اصحاب کواس وقت تک تعلیم دیتے رہتے جب تک وہ علم و تعلیم کو پہند کرتے تھے۔

ایک روز حضرت علی کمیل کا ہاتھ پکڑ کر کوفہ ہے ہا ہرتشریف لے گئے۔ رات کا سال تھا، فلک تاروں سے بھر چکا تھا، شال کی طرف سے ول لبھانے والی

حضرت على في مميل سے فرمايا" اے مميل بيقلوب ظرف بيں اوران بي بہترين ول وہ بيں جن بيش علوم كافر اند ب بس جو ش كہتا موں اسے محفوظ كراؤ"۔

لوگوں کی تین قسمیں ہیں ۔۔۔۔عالم ربانی و معلم علی بیل النجاق، وہ طالب علم جو کہ دستگاری کی حلاق میں رہتا ہے اور وہ لوگ ہیں جو کمرور کھیوں کی طرح ہیں وہ ہرآ واز کے پیچھے اور ہر چلنے والی ہوا کی طرف مائل ہوجائے ہیں وہ علم کی روشنی حاصل نہیں کرئے ہیں اور در کر چلنے والی ہوا کی طرف مائل ہوجائے ہیں وہ علم کی روشنی حاصل نہیں کرئے ہیں اور در کھی یا یہ کا سہارا لیتے ہیں۔

اے کمیل اعلم مال سے بہتر ہے ،علم تمہارا محافظ ہے جبکہ مال کی تہمیں حفاظت کرتا پڑتی ہے ، مال خرچ کرنے سے گھٹا ہے اورعلم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے،اے کمیل ااموال جھے کرنے والے جیتے بی ہلاک ہوجاتے ہیں اورعلاء رہنی دنیا تک باقی رہیں گے۔

#### وعائے خصر

امیرالموشین بعرہ کی مجدیں تشریف فرماتے، آپ کے امحاب بھی آپ کے پاس جمع سے ایک نے باس جمع سے ایک نے قران کی درج ذیل آیت کی تغییر دریافت کی

فيها يفرق كل امرٍ حكيم

امام نے فرمایا" بیرماہ شعبان کی پیدرہویں شب ہے پھرامام نے بیر کہتے ہوئے فتم کھائی تم اس ذات کی جسکے بقضہ قدرت ش علق کی جان ہے جو بھی بندوں کوسال بھر تک جن اچھائیوں اور برائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ شب برات میں مقدر ہو جاتی بیں اور جو بندہ اس شب میں بیدار رہتا ہے اور دعائے خصر پڑھ کر دعا کرتا ہے اس کی دعا ضرور تھول ہوتی ہے ۔۔ دعا ضرور تھول ہوتی ہے ۔۔



(اسحاب رسول کی ای الحال کا ال مجلس برخاست ہوگی امام گھر تشریف لے گئے، رات ہوگی، اند جرا چھا گیا لوگ سونے لگے تو کمیل بن زیادہ المحے اور حضرت علی سے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔اس وقت ان کے دل میں ایک سوال تھا۔

دروازه کھکھٹایا ..... اہام نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ ..... کمیل نے ادب کے ساتھ عرض کی ''اے امیرالمونین دعائے تعفر کے لیے' اہام نے محب فرمایا'' بیشے جاؤ کمیل'' پھر فرمایا'' جب تم اس دعا کو یاد کر لیما تو ہر شب جعداسکو پر معنا'' ..... کھو! اہام نے دعا کو پڑھنا شروع کیا جے آج کیونوں انسان پڑھتے اور اب وہ دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہوگئ ہے۔

جب تہیں فرصت طے، جعرات کا مورج غروب ہوجائے ، آسان پرستارے چیکنے لگیں تو اس وقت دعائے کمیل پڑھناں ہو چیکئے لگیں تو اس وقت دعائے کمیل پڑھنا اس سے تمہارے دل میں ایمان صوفقاں ہو جائے گا اور وہ تمہاری زندگی میں تمہارے رائے کوروش کردے گی جیبا کہ شہید کمیل کے داستے کوروش کردے گی جیبا کہ شہید کمیل کے داستے کو منور کردیا تھا۔

# حجاح بن يوسف ثقفى

محراب میں حضر علی کے شہادت پانے اور معاویہ کے خلیفہ بننے کے بعد اسلامی ممالک پر ظالم حاکموں نے تسلط جمایا، کوفہ تو اس زمانہ میں جہنم کی زیرگی گزار رہا تھا۔ حاکموں کا ساراز وراہل بیٹ کے شیعوں کو پراگندہ کرنے اسپر کرنے اور قتل کرنے برصرف بورہا تھا، کوفہ پر زیاوی ابیحا کم رہا اسکے بعد اس کا بیٹا عبیداللہ بن زیاد آیا کہ جس نے نواستدرسول اور آپ کے اہل بیٹ واصحاب میں سے سر کوند تی کردیا۔

محرعان بن يوسف ثقفي آياتواس فظلم كي انتها كردى اورشركوف وبصره وغيره يررعب

ایک روز ایک حورت اپنے بیٹے سے الاقات کیلئے آئی، قید میں اسکے بیٹے کوئی ماہ گرر مجے تھے، کمی نے اس سے الاقات نہیں کی تھی۔ جب ماں نے بیٹے کو دیکھا تو کہا" ہے تو میرا بیٹانیس ہے، میر ابیٹا تو کورا ہے، ریتو کوئی جوان ہے جے میں نہیں پہچائی ہوں۔ جوان نے ماں کو یا دولا یا مجھ طاشیں دکھا کیں تو ماں کا روتے دوتے دم گھٹ گیا اور سکتہ طاری ہوگیا اور وہیں دم تو ٹر دیا۔

### انقلاب

منعب کا عقبارے جائ بن بوسف الل بیٹ اوران کے شیعوں کا سب سے بڑا وی شیعوں سے اس نے قید خانوں کو جردیا جبکہ آل جرگ کی محبت کے علاوہ الن کی کوئی خطانہ تھی۔ لوگ جائ کے قلم سے عاجز آ چکے تھے، لبندا انہوں نے عبدالملک سے اس کی معزولی کا مطالبہ کیا، کیکن اس نے الکار کردیا کیونکہ جائ آگ اورلو ہے سے بنی امیہ کے معزولی کا مطالبہ کیا، کیکن اس نے الکار کردیا کیونکہ جائ آگ اورلو ہے سے بنی امیہ کے پائے مضبوط کرتا تھا۔ جائ ایک خبیث آ دی تھالوگوں کوخوزیزی اور زمینوں پر تبضہ جمانے کے لیے روانہ کرتا تھا زیردی جنگی الشکر ش لوگوں کو جیجنا تا کہ ایک تیرسے دو شکار ہو سکیل یا تو معنون ملکوں سے مال فنیمت حاصل ہویا نالغوں سے نجات ملے۔

### عبدالرحن بن اشعث

جاج نے عبدالرحمٰن بن افعد کورٹ کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا ان علاقوں پر رتبیل کی حکوم تھی۔

عبدالرحن اپنے لشکر کے ساتھ شہروں پر قبضہ کرتا چلا گیا بعض معرکوں میں کامیا بی ملی تو اس نے جاج کو خط لکھ کر فتح یا بی کی اطلاع دی اور لکھا مسلمان سپاہیوں کی استراحت کیلئے جنگ بند کر دی ہے مستقبل میں اس سرز مین کو فتح کرنے کے لیے شئے منصوبے اور تحقیق کی راہ کھل گئی ہے۔

سب وشتم سے جراہوا جائ کا خط ایا الکھا تھا ، از سراو جنگ آ خاذ کرواور ترک کے ذیا وہ ترشہروں کو فتح کروے برالرحمٰن اور ان کے ساتھی جائ کے مقصد کو بھے گدوہ مسلمانوں کو سرحدوں سے باہر ہونے والی جنگوں بیں تباہ کرنا چاہتا ہے اس کا مقصد اسلام نہیں ہے بلکدوہ مال نغیمت سیٹنا چاہتا ہے اور اس طرح مسلمانوں کو مشخول رکھنا چاہتا ہے جواس کی سیاست کے خلاف بیں سرائدا اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے آئیں بیس مقورہ کیا بسلمان و فیرسلم سب بی جائی کے کا فت کا نشاند ہے ہوئے تھاس لیے سب نے متفقہ طور پر جائی کی معزولی اور میدالملک کے خلاف کا نشاند ہے ہوئے تھاس لیے سب نے متفقہ طور پر جائی کی معزولی اور میدالملک کے خلافت کا نعرہ بائد کردیا۔

عبدالرطن انقلاب کانعرہ بلند کر کے اپنے للکر سیت اوٹ آیا، بہت سے لوگ اسکے ہمراہ ہو لیے ان میں قار کین قرآن لینی جولوگ تغییر اور قرآن پڑھاتے تھے وہ پیش پیش سے عبدالرطن کے ساتھ شورش میں شریک ہونے والے زیادہ ترقاری مصالبڈااان کا بڑا الفکر بن گیا اور اس لئکر کے میں سالا رکھیل بن زیادہ قررہوئے چوککہ کوفی میں بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا اس لیے کوفہ والوں نے انقلاب کی تا ئید کی ۔ یہاں تک کہ انقلابوں کی تعداد ایک لا کھ ہو

بنی امیر راون کوفنیات دیتے تھے۔ غیر عرب اوگوں کو تقیر وذکیل بچھتے اوران برظلم
کرتے تھے۔ ان بی افقال بول بیل سے ایک سعید بن جبیر تھے، تابعین بیل وہ سب سے
بر فقیہ تھے، ان کوفقیہ النقل کہا جاتا تھا، افقال بیوں بیل ان کی شمولیت نے عبدالملک اور
چائ کے خلاف جوش وخروش پیدا کر دیا تھا۔ شعراء عبدالرحمان کواس بات پر ابھار دہ ہے کہ
ظلم وہم کے چنگل ہے آزار ہو گئے عبدالملک نے عبدالرحمان سے خاکرہ کیلئے ایک ٹمائندہ
بیجااوران کی بعض شرطوں جسے جات کی معزولی کوقیول کرایا۔ جولوگ فٹے یائی، آزادی اورظلم
سے دہائی کا ڈاکٹے چکھ بی ہے تھا نہوں نے عبدالملک کی پیشکش کوشکرا و یا اور بیمطالبہ کیا کہ
عبدالملک خلافت سے دست بردار ہوجائے کیونکہ ای نے جاج اور جاتے جیسول کومسلط کیا
ہے۔ عبدالملک خلافت سے دست بردار ہوجائے کیونکہ ای نے جاج اور جاتے جیسول کومسلط کیا
ہے۔ عبدالملک نے جاج کی مدد کیلئے فوجی مدد بھیجے دی دوسری طرف خراسان کی فوج بھی

دريدهاج

دىر جماجم كے علاقہ على دونوں لفكروں كا مقابلہ جوااور كھسان كارن پڑااوراس ش عجاج فتح ياب بوكيا، عبد الرحن كے بموامت فرق بوصحة -

بعض بھاگ نظے بعض شہید ہو مئے ،عبدالرطن نے ترک کے بادشاہ رتبیل کے پاس پناہ لے لی۔اثقلاب شی شریک ہونے والے بعض لوگ جے سعید بن جبیراور قاریوں کے لفکر کے سردار کمیل بن زیادرو پوش ہو گئے۔ تجاج نے باتی فاتی جانے والے اثقلا بیول کو پکڑ کرموت کے گھائے اتار تا شروع کردیا جبکہ وہ خوف زدہ زندگی بسر کردہ ہے تھے۔ (اسحابرسول کے الحال الح

جائ بہتے ہوئے فون سے لذت اعدوز ہونے لگا کیونکہ جائ سنگدل، فونوار آدی تھا وہ خون اور قتل کے منظر کولڈیڈ کھانوں اور مشروبات پر ترجیح دیتا تھا، بہت بے رحم تھا اس نے ہزاروں لوگوں کو آئی کیا، ہزاروں مور قول کومز ادی اور ہزاروں بچوں کوقید خاصی ڈالا۔ آئی نجف اشرف کے علاقہ میں زائر وادی اسلام میں فیلے پرایک ضرت کے دیکی ہے



اسحاب رول کی الحال الحا

# وعائے میل بن زیاد

مشہور دعاؤں میں سے ایک ہے، علامہ کملی فرماتے ہیں کہ "بہترین دعا ہے اس کو دعائے نہ کہ کم کے تیں، اس کوامیر الموشن علی این افی طالب نے کمیل کوتعلیم دی تھی، کمیل آپ کے خاص اصحاب میں سے تھے، بید دعائصف شعبان کی شب اور شب جعد میں پڑھی جاتی ہے، وشعنوں کے شرھے نہتے اور رزق کی ترقی اور گناموں کی بخشش کیلیے خاص اثر رکھی ہے، سیدوشی دونوں نے اسے تقل کیا ہے ہم اے مصباح الم تبجد نے تقل کردہے ہیں "۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اے اللہ ایس تھے سے تیری رحمت کا واسطہ دیکر سوال کرتا ہوں جو ہرشے کو گھیرے
ہوئے ہاور تیری اس قدرت کا واسطہ دے کرجس سے قوہر چیز پرغالب ہاورجس کے
سامنے ہر چیز سر چھکائے ہوئے ہاور جسکے سامنے ہرشے پست ہے، تیری طاقت کا واسطہ
دیکر کہ جس سے قوہر چیز پرغالب ہے، تیری عزت کا واسطہ دیکر کہ جس کے سامنے کوئی چیز
قائم جیس رہ سکتی، اور تیری عظمت کا واسطہ دیکر کہ جس سے ہر چیز بھری ہوئی ہے اور تیری
بادشاہت کا واسطہ دے کر کہ جس کی حاکمیت ہر چیز پر ہے، اور تیری ذات کا واسطہ دیکر جو ہر
شے کے قائم و نے کے بعد باتی رہے گی اور تیرے اساء کا واسطہ دے کر کہ ہر چیز کے جزیر ج

اصاب رسول كري المراج ال کاواسط دے کرجس نے ہر چزکومنور کر دیاہے، اے نور اسے پاک ویا کیز وااے سب سے اول،اےسب سے آخر،اےاللہ مرےان گناہوں کو بخش دے جو گناہوں سے بچانے والے ملکہ کوئم کردیتے ہیں،اے اللہ میرے ان گناہوں کومعاف کردیے جن ہے عذاب نازل ہوتا ہے، بروردگار! میرےان گناہوں سے درگز رقر ماجویس نے کیا ہے اور ہر خطا کو معاف فرماجویس نے کی ہے، اے اللہ میں تیرے ذکر کے دربعہ تیرا تقرب جا بتا ہوں اور تیری بی ذات سے شفاعت جا بتا ہوں ، اور تیری بخشش وجود کے ذریعہ تھے سے سوال کرتا ہوں کہ جھےا پے قرب سے سرفراز فرما،اوراپے لشکر کی تو فیق سرحت فرما! اپنے ذکر سے غافل ندہونے دے،اے اللہ ش مجھے سے فروتی اور خاکساران طریقہ سے سوال کرتا ہوں کہ بجصم معاف كرد اورجى يردم فرمااوراغ تنتيم براضي اورقناحت يبند بنااور برجال مين مجھے خاکسار قرار دیے، اے اللہ میں تجھ سے اس فض کی طرح سوال کرتا ہوں جس کی حاجت شدت اختیار کرچکی ہے اور جوشدا کد کے وقت اپنی حاجت تیرے پاس لایا ہے اور جو کھے تیرے قضد قدرت می ہاں سے بوری آس لگائے ہوئے ہے، اے اللہ تیری سلطنت عظیم ہے، تیرامرتبہ بلندہ، تیری قد ہیر پوشیدہ، تیراامرآ شکارے، تیرا قبر غالب ے، تیری قدرت نافذ ہے، تیری حکومت سے فرار مکن نہیں ہے، یالنے والے تیرے سواند ميرك ينامول كوكوكي بخشف والاب شميرى برائيول يركوكي يرده والغ والاب اور شمير تحسى برے مل كواچھائى سے بدلنے والا ہے، تيرے سواكوئى معبود تيس بوتوياك ہے، ميں تیری حدرتا ہوں، میں نے اپنے نفس برظلم کیا، اور اپنی جہالت کی وجہ سے بہک گیا اور تیرا كرم جوجحه يربهت يهلے سے تھا اس سے مجھے سكون طاء بارالها اے ميرے مولا بے ثار برائيال بين جن يرتون يرده وال ركها ب اوركتني شديد بلاؤل كوتون وفع كيا ب اوركتني

(امحاب ربول ) في المحال لغرشوں سے تو نے بچایا ہے اور کتنے ناگوار حوادث سے تونے محفوظ رکھا ہے، جھے کتنی ہو اليي الحجى الحجى باتول مين مشهور كردكها بيجه كامين الل ندققا اسالله ميري مصيبت بهية بدی ہادرمیری زبول حالی حدے برح فی ہے،میرے اجمال نے جھے عاجز کردیاہے میرے باتھوں میں جھڑی پر می ہے، لمی تمناؤں نے جھے میرے فائدے کے کام نہ کرنے ويع اورونيان مجصائي حال بازيول سے دھوكدديا اورنس نے حيلے بہان سے لكائے رکھا،اے مولا، بیل تھھ سے تیری عزت کا واسطہ دیکر سوال کرتا ہوں کہ تیری بارگاہ تک میری دعا کی رسائی میں میرے بدا عمال مانع ند مول اور میرے ان پوشیدہ رازوں کوآشکار کے رسواندفر ما، جو تھے يرعيال بيں جوائي دائي كوتائى اور جہالت سے اپن خواہشات كى كوت اور غفلت سے جو میں نے اپنی تنہائیوں میں بدا عمال کے اور برائی کی ہے، ان کی سزا دیتے على تقيل ندفرها، الدالله على تيرى عزت كا واسط برحال عن مجه يرمهمان موجا اورتمام امور میں مجھ بر کرم فرما،معبود،مولا میرا کون ہے کہ جس سے میں اپنی مشکل کشائی کی درخواست کروں اور اسینے امر میں کرم فرمائی کا سوال کروں، میرے معبود ومولا تونے میرے لیے جو تھم دیا تھااس سلسلہ شائی خواہش نفسی کی بیروی کی اورائے دہمن کی زرق و برق سے اسکو محفوظ ندر کھا متیجہ یں اس ویشن نے میری خواہش کی مزوری سے مجھے فریب دیا اوراس سلسلہ میں قضا وقدرنے اسکا ساتھ دیا اوراس سے جو کیفیت جھ برطاری ہوئی اس ے میں نے حیری قائم کی موئی پابندیوں کوتو زدیا اور تیرے احکام کی خالفت کی ان تمام چیزوں میں تیری بارگاہ میں جواب دہ ہوں اور جھے کسی احتیاج کاحتی نہیں ہے، تیرے حکم کا مجه پر جاری جونا اور بلاؤل کا نازل جونا ضروری ہوگیا،معبود! اپنی کوتا ہی اوراسیئے نفس برظلم کے بعد معذرت خواہ ہوں، شرمندہ سر جھائے جرم کی معافی کیلئے اور گناہوں کی مغفرت اسی برسول کے المحال کے المحال کے المحال کے المحال کے المحال کے واسط قرب کی خوا سے آیا ہوں جھے اپنے گنا ہوں کا اقرار اور اپنی خطا وی کا اعتراف ہے جو بھی جھے ہے جو بھی جھے ہے گنا ہوں کا اقرار اور اپنی خطا وی کا اعتراف ہے جہاں گئے کہ اور شدی کوئی بناہ گاہ ہے جہاں گئے کر اپنی پریشانی سے فی سکوں ، گرب کہ تو میراعذر قبول کرلے اور جھے اپنی وسیح رحت کے سایہ میں جگہ مرحت فرما دے اللہ میرے عذر کو قبول فرما لے اور میری شدید تکلیف پم رحم فرما ، اے در بیرے بدن کی نا تو انی بیری کھال کی فرسودگی اور بیری فلقت اور ذکر کی ابتداء کی اور میری فلقت اور ذکر کی

میرے معبودا میرے رب اکیا علی اسانے اوپر تیری آگ کا عذاب ہوتے
ہوئے دیکھوں جب کہ میرادل تیری معرفت کا شیدا ہو چکا ہے اور میری زبان پر تیرائی ذکر
ہے، اور میراضیر تیری حبت سے مرشار ہے، اسکے بعدیث نے صدق دل سے تیرا اقراد کیا
اور تیری رپوبیت کے سامنے خشوع کے ساتھ تھے پکارا ہے، بھیٹا تو اس سے بلندو برتر ہے
کہ تواہ یہ باوکرے کہ جسکو تونے پالا ہے یا اسے دور بھگا دے جسکو تونے اپنے تقرب کی
فریس نے بالدے یا اسے ہے آسراکر دے جسٹونے نیاہ دی ہے بیااسے مصیبت میں ڈال
میں جسکی کفایت کی اور اپنی رحمت میں رکھا ہے، اے میرے آقامیرے معبود، میرے مولا،
میں جسک کے بیں اور ان چیزوں پر آگ کو مسلط کر دے گا کہ جو تیری فقست کے سامنے جمہ ہو میں اور
میں جسک کے بیں اور ان ذبا نوں پر جوصدافت کے ساتھ تیری قو حید کا کلمہ پڑھتی ہیں، اور
تیرے شکر کی اوا کیگی میں حمد وثناء کرتی بیں اور ان دلوں پر جو تیرے خدا ہونے کو تنامیم کر بھے
تیرے شکر کی اوا کیگی میں حمد وثناء کرتی بیں اور ان دلوں پر جو تیرے خدا ہونے کو تنامیم کر بھے
تیں اور یہ کیسے مان لوں کہ تو ان ضمیروں پر آگ کو مسلط کردے گا کہ جو تیری معرفت حاصل
کر بھے بیں یہاں تک کہ وہ تیری عظمت کے سامنے جمک میں بیں اور ان اعتماء پر جو تیز کی

(اسحاك برمول كرام محرف المحرف ہے تیری عبادت وطاعت کی طرف فرصت کے ساتھ بوجتے ہیں بیمقام ان کے وظن ہیں اورسیے دل سے تھے سے استعفار کرتے ہیں، تھے سے الی امیر نہیں ہے" کران برآگ ملط کرے گا" اور تیرے ضل و کرم کے بارے میں ہمیں ایسی خرجیں دی گئی ہے،اے كريم،اي بروردگارتو جانبا ہے كەش تو دنيا كى معمولى بلاؤں اورمصيبتوں كواورانل دنيا كو دنیایس جونا خوشگوارواقعات پیش آتے ہیں"ان بی کوبرداشت نیس کریا تا ہوں" جبکہ بربال اوردشواری تعوری می دیری بوتی ہےاسکافتم بونا آسان ہےاوراسکی مدت بہت می مختصر ہے تو پھر میں ان مصیبتوں کو کیے برداشت کروں گاء آخرت میں تو بے پناہ ختیاں ہوں گی انیس کیسے تخل کروں گا جبکہ اس آخرت کی بلاء کی مت دراز اور بمیشدر بنے والی ہے اور زو من آجانے والوں سے مختی تبیں ہے کیونکدیہ صرف تیرا غضب انتقام اور تیرا عذاب ہے اور میرے فقب وغیرہ کے سامنے قزیمین وا سان ہی تیس میں مولامیری کیا حیثیت ب، على قوتيرا كزور، ذليل وحقر اور مكين بنده بول، اے معبود، يروردگار، آقاش تھے کن چرول کی شکاعت کروں؟ اوران ش ہے کس کارونا دوون، ورونا کے عذاب اوراس كى كى كا يايد حقى موكى بلادك اوران كى طويل مدت كا اگر عقو يول عمل توف عصايين ومنول كماتم كرويا باورائ والكرده لوكول كساتم قرارويا باوراي اولياء دوستول سے جدا کردیا ہے،اے میرے معبودة قامولا اوراے بروردگارش نے تیراعذاب يرمبركيا اليكن تير فراق بي كيد مبركرون؟ اورة حل بي كيد كفر ابول جبك محص تير ي درگزدركسنى كى أميد ب؟ا \_ مير \_ مولاتيرى عزت كى تم يس محى تم كما كركتابول اگر تون جھے جھوڑ دیا تو میں عذاب والوں کے درمیان رہ کر بھی ضرور قریا دوآ ہ کروں گا اور ب فریاد اسی می موگی جیسی تیرے کرم کے امیدوار کرتے ہیں اور تھے سے ایسے می مدوطلب

سحاب رسول كري المحالي المحالية والمحالية والمح كرول كاجيبي طلب كرنے والے طلب كرتے بين اورايسے آ نبو بهاؤل كا جير محروم بہاتے بی اور میں محصر در ایکارول گا، مومنول کے سر برست و کہال ہے، اے عارفول کی اُمید کے مقصد اے فریاد ہول کے فریاد تاس اے اوگوں کے دلول کے مجوب اے كائنات كمعبودكيا تحقير باسكول كا؟ تيرى ذات ب، المعبود تيرى اس حديل جوكرات مقام عذاب سے اسے مسلمان بندہ کی آوازس دہاہے جوایے جرم کی سرامی بہال قید ہے اورائي معصيت كي بنايرا سكي عذاب كاحزه چكور باب اورايخ كراوت اور كنا مول كي بناير اس كطبقون ش قيد كرديا كيا بوه تيرى بارگاه ش اى طرح كريدوزارى كرر باب جس طرح تیری رحت کی اُمیدکرتا ہاور تھے موحد کی زبان سے بکارد ہاہے، اور تھے سے تیری ربوبيت كاسهارا جابتا بالمصولاده كيع عذاب من باقى روسكما بجكدوه مامنى كالحرح تیرے ظلم کی اُمیدر کھتا ہاور آگ کے قطع اسے کیے جلا سکتے ہیں جس کی آ واز کوتو سنتا ے اورا سکے عذاب کی جگہ کود کھتا ہے اوراس کی تکیفیں اسے کیسے بی تی علی جس کی نا توائی ہے تو دانف ہے ادر جہنم کے طبقوں میں وہ کیسے اُبلٹا پھرے کا، جبکہ تو اس کی سجائی کو جانتا ے، اور جہنم کے عذاب کے فرشتے اسے کیسے چوکس سے جبکداے برور دگار وہ تھے ایکارر با ے؟ اور یہ کیے ہوسکتا ہے کہ وہ اس عذاب سے نجات یائے کے سلسلہ علی تیرے فعل کا اُمیدوار بواور تواسے ای جل رہے دے، تیرے بارے میں بیگان نیس کیا جاسکتا تیرے كرم كاليطريقة نبيل باوربياليا برتاؤنبيل بجبيا كرقوني اليغ موحد بندول برفضل و كرم كياب، مجھ يورايقين بكرا كرتونے يدفيعلدندكيا بوتا كدائے مكرول كوعذاب كاحره چکھائے گا اورائے دھنوں کو جیشہ عذاب میں رکھنے کا حکم نددیا ہواؤ ساری آ محل کو شندا کر دینا اور سلامتی بنا وینا اور پھر کی کا بھی اس میں قیام ند ہوتا، لیکن تیرے اسا و مقدر او یاک

اسجال وول كالمحالا والمحالا وا میں تونے فتم کھائی ہے کہ جن وائس میں سے جو کافر ہیں ان سے اسے مجرے گا اور اپنے د شمنول کو جمیشه اس می رکھے گا اور تونے استظیم ثناء والے پہلے ہی کہددیا تھا اور پغیر ما تکے فیاضی کر کے فرمایا تھا کہ مومن فاسق کے مثل ہے، ہرگز خیس دونوں مساوی نہیں ہیں، اے میرے معبود مولاء میں تیری اس قدرت کے واسطے سے مالگا ہوں جو تونے ظاہر کی ہے اور ان احكام كا واسط دے كرسوال كرتا بول جوتو كرچكا ب اوران مي تغير ميس بوسكتا ب اورتو اس برغالب بجس برقدنے بینافذ کے ہیں قای دات میں بلکدای لو جھے معاف کر و اور میرے ان جرائم کوجوش نے مج بی اور ان گناموں کوجن کا ش نے ارتکاب کیا ہادرجو برائی عل نے چمیائی ہادرجس جہالت برعس فظل کیا ہے پیشدہ طریقہ ي مل كيا مويا علم كلااس عمل كوظا مركيا مويا في ركها مواور مروه برال جسكو لكيف كالويا كرام الكاتبين كو عم ديا ب، جن كولت في مير الحال لكف يرمين كيا ب اورمير اعضاء ك ساتھ میرے او بر گواہ متایا ہے اور ان کے علاوہ تو خود میر انگراں ہے جوان سے تنی ہے وہ تھم رعیاں ہے اور میرے کھا عمال ایے بھی میں کہ جن کوقے ایے رحمت سے بیشدہ رکھا ہادرائے فنل سان کی ردہ اوثی کی ہادر برای چرطی مراحمہ دمادے جوتے نے عادل کی ہاور براس احمال میں جس سے قرنے اواد اے اور براس میکی میں جے اونے پھیلایا ہے اور اس رزق میں جس کوتونے وسعت دی ہے اور گناہ کی مغفرت میں ، اے يوردگار،اے يوردگار،اے يوردگارااے عرے مجودااے عرے مردارااے عرى مردن کے مالک، آقا، اے وہ جسکے ہاتھ میں میری پیشانی باے تکلیف اور ضرورت ے باخر، اے مرے فروفاقہ سے واقف، اے بروردگار، اے بروردگار، عل تھے سے تیرے فتی اور تیری قدوسیت، تیرے عظیم صفات اور اساء حسنه کا واسطه دے کرسوال کرتا

اسحاب رسول كر المحري المحري المحري المحري المحري المحري المحري وعزت ممل ابن زياد موں کرتو دن رات میں میرے اوقات کوایے ذکر سے معمور کر دے ، اورا بنی طاعت میں صرف فرما، اور میرے اعمال کو قبول فرما، یہاں تک کدمیرے سادے اعمال اور اوالیک ورو بن جائيں اور على ميش تيري عبادت على مشغول ربون، اے ميرے مولا، اے وہ كرجس یر میرااهماد ہےا۔ وہ جس کے سامنے میں ہرد کھکو بیان کرتا ہوں، اے پروردگار، اے يرورد كار،اب يرورد كاراني عبادت كيابير اعضاء كوّوت عطاكرد اورفراكض كي انجام دہی کیلئے میرے عزم کو محکم بنادے اورائے خوف سے بے نیاز نہ کراور جھے بمیشدائی اطاعت على مفول رينے كى توفق دے يهاں تك كريس برق رفارى سے يومول ال لوگوں کے میرانوں سے ہوتا ہوا جو تیری طرف سبقت کرنے والے ہیں ،اوران لوگوں کے ساتھ جوسابقین عرفمایاں ہیں، اور تیرے قرب کی طرف بودے اعتیاق سے پر حول اور تیرے مشاقوں میں شامل ہوجاؤں اور تیرادہ قرب حاصل کرلوں جو تیرے قلص بندے کو حاصل ہےاوراال یقین کی طرح جھے دوں اور تیری بارگاہ میں موثین کے ساتھ شامل موجاول بارالها بوير بارك يل برااداده كراق ال سي بح ادرج محفريب دیا جا ہے اواں سے نیٹ لے اور مجھانے ان بہڑین بندول می قراردے جو تیرے نزد کے کمیاب ہیں،اورائی بارگاہ ش مزات کے فاظ سے سب سے زیادہ قرب حاصل كرنے والوں يس قراروے اور قرب حاصل كرنے والوں يس مجى خاصان خداكا ورج مرجت فرمااور مد بلندم تبريخ فنل كے بغيرسي كو حاصل نبيس بوتا ہے اور جھے برائي شان كرى كرم فرمااي بررگ ، محد برلطف فرمااورائي رحت سے ميري حاطت فرمااور میری زبان براینا ذکر جاری فرما اور میرے دل کو این محبت سے مرشار کر دے اور میری دعاؤں کو معبول فرما کد میرے اور احسان فرماء میری خطاؤں کو معاف کردے اور میری

لغرشول سے درگر رفر ما كيونكدتون اين بندول كوعبادت كرنے كاتھم ديا باور يا بھى تھم ديا ہے کہ تھوے دعا مانگیں اور پھران کی دعا کی تبولیت کی ضافت لی ہے، بروردگارا میں نے تیمازے کیا ہاوراے میرے بروردگار تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے لیں تجھے تیری عزت کی تنم کرمیری دعا کوتول فرما، میری تمنا بوری کردے تیرے ففل سے مجھے جوامید ہے اسے منقطع نہ کرجن واٹس میں سے جومیرے دشمن ہیں ان سے مجھے محفوظ رکھ،اے جلد راضی ہو جانے والے اسے بخش دیے جس کے پاس دعا کے سوا پھٹیس ہے، بے شک توجو چاہتا ہے كرتاب،اےده كرجىكانامى دوابادرجىكاذكرى شفاہ جس كى طاعت بى بنازى ہے پس اس پر رحم فرماجس کی کل ہوتھی امید ہے جب کا اسلح کر ہیے ہے اسے فعشوں کے مالک اے تکلیفوں کو دور کرنے والے اے اندھیروں میں تھرے ہوئے لوگوں کی روثنی ، اے وہ جو سب کچھ جانتا ہے کیکن اسے کوئی ٹین جان سکتا جھڑوں لجمر پر رحمت نازل فرما، میرے ساتھ اييع شايان شان سلوك فرمااورايينه رسول يررحت نازل فرمااوران محبوب آثمة يردروذ ميح جورسول کی آل سے بیں اور کماحقہ سلام بھیجا ہے۔